## ضرورتِ توحيد

🖈 اس عنوان کے دوجرو ہیں ''ضرورت اور توحید''۔ یہال ''ضرورت'' سے انسان احتیاج مراد ہے اور ''توحید'' سے توحید

خداوندی \_ کویا جمیں اس وقت سیجھنا ہے کہ انسان وحدا نیت خداوندی کوتنگیم کرنے کا تحاج ہے۔

الم التي مي منوان كے بعد بحث كے دو بنيادى كتے متعين موكر جمادے سامني آ كئے۔

این اندان اوراس کا طیاح ۲ شدائد وس اوراس کا وصدائیت پیدالا بسنیادی تکته پیدالا بسنیادی تکته کا ان دونوس بنیادی تکتوب کونو بی فرانس کا کا طاع تم اپنی گفتگو کا آغاز بیر دام ال کا کے بیر اسل مقدیم فربی واشی بو سے گا۔ این اء بحث کی ترب کے کا ظاسے تم اپنی گفتگو کا آغاز بیر دام ال کے کے بیر ۔ انسان

🖈 اس وقت ہمارے سمامنے انسان کی حقیقت اور ماہیت نہیں بلکہ اس کا ایسا واضح تصور لانا مقصود ہے جواپی خصوصیات کے لحاظ ے جماری بحث کابنیادی نقط قرار پاسکاوروہ یہ کانسان دوچیزوں کا مجموعہ ہے "جمم اور روح"۔

ب جمر کب ہاوراں کے اجزاء عناصر اربعہ ہیں۔ اسلنے عالم اسباب علی وہ افکاور بقا کیلئے عناصر اوران کے مرکبات کا عن محتاج، وسکتا ہے۔ چنانچہ بیام حتاج بیال نہیں کرانسان کی تنام عناص اوم والید علی مخصر ہیں لیکن روح بسیط ہے اور اس کا تعلق براوراست بارگاولندس سے بین الی کا جات کام کر بھی بارگاولندس بی موسکتی ہے۔ اب ان حاجات پرخور کیجئے۔ دوج

المراكم المراكم المرتبيادي حاجت قرب خداوعرى اوروسول الى الله بــاس اجمال كي تفصيل بيب كدانسان الله تعالى الله تعالى كے مظاہر ميں سب على مظہر ہے اور اس كى اصل قطرت ميں خداكى معرفت كا جو ہر لطيف موجود ہے۔

### جوهر انس

الله عالم ارواح ش الله تعالى في تمام ارواح ونفوس في آدم كوجيع كرك فر مايا "ألَسْتَ بِوَبِيكُمْ" (كياش تمهارارب بيس؟) سب نے جواب دیا"بَلی" (کیول بیس بوضرور جارارب م)برایک کاباتا ل الله تعالی کی ربوبیت کاافر ارکرناس بات کی دلیل مے کہ معرفت البيدكاجو برمقدى بلااستنابراك كے اعدرموجود تھا۔ ادنی تال سے بيات بجھ من آسكتى ہے كہ يمي جو برارواح بني آ دم ميں انس کامبداء ہے جس کی وجہ سے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔

🖈 الله تعالى كى محبت اورانس كے اس اطيف جذب كو لئے ہوئے جب روحِ انسانی اس بارگاوندس سے اس عالم اجسام ميس آئي تو اس کاوہ جذبہ اجرااوراس نے ای کوتلاش کیاجس کی رہوبیت کا قرار کے آئی تھی۔

🚓 عذبه مجت اليي چيز ہے كہ جب تك لقاء محبوب نه ہو محبّ كواطمينان جيس ہونے ديتا۔ جس طرح بحوك بياب كى حالت جس كھانا اور پانی مطربغیرا دی کوچین نیس آتا ای طرح روحِ انسانی کوچی بارگاه ربوبیت میں رسائی کے بیوا کھی کھیال کھیل سکون نیس ملتا۔ روحِ انسانی ای عالم میں دیوانہ وارخالق کا نتامت کی تلاش میں اٹھی۔ طرافسوس الدواج اس ایک سواہر روح نے ٹھوکر کھائی اور ذریعہ تلاش غلاہونے کی وجہ سے دب تعالی سے قریب ہونے کے بحار مور اس فی گی گی۔ مظاہر کائنات کی پرمستشر

الم یہ حققت کی ہوتی کا کغیرات عالم کے پیش نظرا کی مؤثر کے وجود کوتنام کرنے پرا کید ہریہ بھی مجبور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موجود کا نتات کے ساتھ ہر فر دبشر کا ایک طبعی تعلق ہے اور میں تعلق اس کی فطرت میں تلاش حق کے نقاضے کا اصل منشاء ہے۔ ای کو پورا کرنے کے لئے لوگوں نے مظاہر کا نتات کی پرسٹش کی لیکن جس طرح سراب سے آپ کا فقاضا پورا ہونا ناممکن ہے ای طرح مظاہر کا نئات کی پرستش سے خالق کلاک کی معرفت کے مقتضائے طبعی کی تھیل ممکن نہیں لہٰڈا جس خدائے قد وس نے ہمارے جسمانی قفاضوں اور ضرورتوں کو بورا کرنے کے لئے جسمانی اسباب مہیا کئے تھائی نے روحانی حاجات ومقضیا ہورکی مختل کے لئے روحانی 

اس بیان سے جاری و اللہ اللہ اوی تکتر ناظرین کرام کے ذہن نشین ہوگیا ہوگا۔ اب ہم دومرے تکتے کی طرف آتے ہیں اوراس کے متوان کی کھا کہتے ہے پہلے اختصار کے ساتھ میں بتانا جا ہے ہیں کدا سلام سے قبل لوگوں کے عقائد وجود باری اورتو حید خداوندی كى بارك شى كيا تفى؟

## مسئله توحيد ميں مختلف گروہ

اس سلسلہ میں سب سے پہلے جاری نظرد ہر بول پر بردتی ہے جو دجو دِ خالق کے منکر تھے لیکن دہر کومور مانے تھے۔ قرآن مجید نے ال كَقُولَ كَاذَكُرَانَ الفَاظِيْلَ كِيابٌ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا اللُّنُيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهَلِكُنَا إِلَّا الدُّهُرِ" (جائيه) يُوتَكروجودِ غالق کا نکارجز اوسزا کے انکارکومنٹزم ہے اسلئے بیگر وہ دجودِ غالق کے ساتھ جز اوسز ا کا بھی منکر تغا۔

## دھریوں کے بعد نوسر نے چار گروہ

🖈 دوسرا گروہ وہ تھا جو وجو دِ خالق کو مانتا تھا لیکن بعث ونٹور کا محر تھا۔ اس کاذ کر بھی قر آن مجید کی متحد آیات میں وارد ہے۔ بیہ سب لوگ نبوت اور رسمالت کے منکر تھے۔ ان میں ایک گروہ ایسا بھی پایا جاتا تھا جو فرشتوں اور جنات کے وجود کا قائل تھا اور ایک گروہ اتکی پرستش کرتا تھا۔ایک گروہ وہ جوان کامنکر تھا اور بتوں کی پرستش کرتا تھا۔عرب کے طاقت ورقبائل اصنام پرست تھے۔ان میں بعض لوگ بت پرئی میں استے رائے تھے کے صرف حضر میں نہیں بلکہ سفر میں بھی اپنے باطل معبود وں کو ساتھ رکھتے اوران کی بوجا کرتے تھے۔ مشہ کلسند کا عقیدہ

مشركين كاعقيده ه مشركين جوامورعظام من الله تعالى كوتفرف مانة تعراته عي بيعقيده في الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى الله کوالو ہیت عطا فرمادی۔لہٰڈاوہ تمام مخلوق کے معبود ہو نوچ کے مختی ہوگئے۔ حتی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی عبادت کرے تو وہ اس وقت تک مقبول نیں ہوسکتی جب تک کران میں مسالمین کی عبادت کے ساتھ مضموم ند ہو بلکہ اللہ تعالی تو انتهائے بلندی میں ہاس لئے اس کی مصوص عراد الد الد الد عبادت ال بی صالحین کی کرنی جائے جواللہ تعالی کے مقرب ہیں تا کران کی برکت سے ہم اللہ تعالی کے مقراب ہوسکیں۔ ان کاعقیدہ تھا کہ ہمارے میر عبود سمج وہسیر ہیں اور ہماری امداد ونفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے ان بی کے نام پر پھر گھڑ لئے تھاور جبوہ اپنے معبود ول کی طرف رُخ کرتے تو اپنی توجہ کا قبلہ ان پھروں کو بنا لیتے تھے۔ ان کے پیچھے آنے والول نے اتنا بھی نہ مجھا کہ ان پھرون اور انسانوں میں کتابر افرق ہے اور ان پھروں بی کواپنامعبود بنالیا۔

عرب میں صابی

عرب میں صابی صابی در صابیوں کا بھی ایک گروہ عرب بٹی پایاجا تا تھا جو کوا کب پرست تھا۔ بدلوگ ستا حوال الکا عود برت اور ان کی مؤثر برت عظیمہ کے قائل تصاور بيعقيده ركع سفے كركواكب كے لئے نفول جرد وعاقل يور موائل كركت برآ ماده ركع بين اور وه اپ عابدول كى عبادت سے فافل نیں ابتدادہ ان کے نام ریوم باللہ الربالج تھے۔ عرب میں مجوبسی

المعنى والمراجية والمحاليون في طرف ميلان ركف عن كونكدا يك عرصد يكن اورعواق مين ايرانيون في سلطنت تمي جوجوس اورآتش يرست تتھے۔

### عرب میں یھودی و نصاری

الله عرب من يهود يول كابحى أيك كروه تعا اورنصراني بهى بكثرت بائ جائے جاتے تھے۔ يهود يول كاعقيده تعا كرحضرت عزيرعليه السلام خدا کے بیٹے ہیں اوران میں سے بعض کاعقیدہ تھا کہ سے علیہ السلام این اللہ ہیں۔ اللہ تعالی نے سے علیہ السلام میں طول کیا ہے اور بعض تثلیث کے قائل تھے۔

### اسلام سے پھلے مکہ میں خدا اور یوم آخر پر ایمان

اسلام سے قبل مکہ میں کچھا میے لوگ بھی تنے جواللہ تعالی اور بیم آخر یر ایمان رکھتے تنے اور اس بات کے منظر سے کہ اللہ تعالی لوگوں کی ہدایت کے لئے ایک رسول معوث فرمائے گامگرے لوگ انگیوں یر گئے جاسکتے تھے۔

# قرآن مجیدمیں مشرکین کارد

🚓 وجود باری کے متعلق جن لوگوں کو قبل اسلام اہل عرب کے ان عقا مد کاعلم ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں بخوابی مجھ سکتے ہیں کہ الله تعالى نے ان يس سے تمام عقائد باطله كاكس خوبى كے ساتھ مصلحانه اعداز يس روفر مايا اور كال التقار و جامعيت كے ساتھ ان جابلان نظریات کردید بلغ فرمائی۔ تم طوالت کلام سے نیخے کے لئے صرف اعلام ہے ہیں۔ مسئلہ توحید محتاج دلیل نھیں

ا واستباری اور وحد خداوندی کامن کار کار کار کا است کرنے کے لئے استدال کی خرورت پیش آتی جیسا کہ ہم پہلے وض کر چکے ہیں کے فطر ہوانوان کا اعلی مقتضا ہی تھا کہ وہ صافع حقیقی اور معبود پر حق کوشلیم کرنے میں او ٹی تامل کو بھی گوارانہ کرتا لیکن بسا اوقات اصل تعظرت کے اپنے حال پر رہنے کے باوجود خارتی اسباب کی بنا پر متعلقات فطرت میں تبدیلی پیدا ہوجاتی ہے جس طرح ا یک تندرست آ دمی غلبهمرض سے مفلوب ہو کر بعض طبعی مقاضوں سے تنفر ہونے لگتا ہے۔ ہم رات دن دیکھتے ہیں کہمریض کی طبیعت ازالہ مرض کی خواہاں ہوتی ہے۔ اس کے باوجودمریض علاج سے بی جراتا ہے۔ بیامرواقعی ہے کہ شیرنی طبیعت سلیم کو پسند ہے لیکن غلب صفراء کی وجہ سے وہ پہندید ہین آ دمی کو تلے محسوں ہونے لگتی ہے۔ علی بنداعلم وادب انسان کی فطری مقاطل ہے الی بری صحبت کے ابڑات اس طبعی فقاضے سے انسان کو معفر کردیے ہیں۔

دلائل تو حدید کسی حکمت

ارواح مکرین کا بھی بہی حال ہے کہ اور الم محلی کی اور اپنے ماحول سے ایسی مثاثر اور مظوب ہو کیں کدان کا جو ہر

معرفت جہالت سے تبدیل ہو گیا کے ووقیل عالم ارواح میں بسانے کہ کرا پنے رب کی ربو بیت کا قرار کرکے یہاں آئی تھیں وہ اس دنیا میں اس کی نفی پر موکال کو چے کلیس اور یقین ومعرفت کی دولت سے محروم ہوکر شکوک وثبہات کی ذلت میں جتلا ہو کئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں انہیں بھٹی ہوئی روحوں کے لئے اپنی ذات وصفات اور وحدا نیت کے اثبات پر دلائل و براہین قائم فر ماکران کی اصل فطرت كے فقاضا كو يورا فرمايا۔

### دلائل قرآن

🖈 🕏 غورے دیکھاجائے تو سارا قرآن د لاکل تو حید ہے بھیور ہے ان ش بعض آفاقی ہیں جن کاتعلق آفاق عالم ہے ہے اور بعض اتفسی ہیں جو براورا ست نفس انسانی ہے متعلق ہیں۔ بعض دلااک تو حید مخاطمیوں کی قیم کے لحاظ سے صرف اقتاعی ہیں اور بعض قطعی، قر آ ن مجید کامیمجز انداند از بیان خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ ایک بن دلیل اقتاعی بھی ہے اور پر ہائی قطعی بھی۔ انتاء الله آ گے چل کر ہم ان کی وضاحت کریں گے۔ سردست قرآن مجیدے وجود باری تعالی براید لیل نقل کرتے ہیں۔

## هستی باری تعالیٰ پر قر آنی دلیل

الله تعالى على ثانة ارشاد قرما تاج " الله في خَلَقَ سَبْعَ سَمَواتِ طِبَاقًا مَّا تَواى فِي خَلَقِ الرَّحَمَٰنِ مِنْ تَفَوُّتِ فَارْجِع الْبَصَرَ هَلُ تَرِاى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِع الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَتُقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وُهُوَ حَسِيْرٌ (س: ملك، آيت: ٣، ٣) ترجمہ اللہ "جس نے پیدا کے سات آسان تبہ برتبہ۔ کیاد مجسّا ہے تو رحمٰن کے پیدا کرنے میں کچھ فرق۔ مجردوہارہ نگاہ کر کہیں نظر آتی ہے بھے کوئی دراڑ۔ پھر ہار ہارلوٹا کرد کی اوٹ آئے گی تیری طرف تیری نگاودر ماعدہ مونے کو ما انتخابی محک لا " شکوک و شبھات کا او الله

شکوک و شبهات کا از اله الله الله تعالی الله تعالی الله الله تعالی اوراس الله الله تعالی اوراس الله الله تعالی اوراس الله تعالی اوراس الله تعالی اوراس ے صفات کمالید علم وقد رت اور صنعت و منت کی کی دیل ہے بلداس نے مکرین وجود باری کے شکوک وجہات کا بھی از الد کردیا۔ مكرين وجود بارى آرى كلك كيا كتي كيا على المام موجودات كاظهوركى صافع كے بغير محض اتفاق طور پر موكيا ہے۔ بيظم ارتباط جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے محض اتفاقی ہے طور پر ہو گیا ہے۔ رینظم وار تباط جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے محض اتفاقی ہے کسی خالق اورصانع كى خلقت اورصنعت كالتيجيس.

## تربيتى نظام اتفاقى نھيں ھو سكتا

ک نفیات انسانی کے پیش نظر مضمون آیت کے روشی میں اس کا ازالہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جھی کی نظام میں ہمواری اور تر تیب کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ طبعاً یہ بجھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بیرخود بخود قائم بیس ہوا بلکہ کی ترافی اس کیا ہے اور جہاں کہیں بیظم وصبط مفقو د ہوتو انسان بچھ لیتا ہے کہ بینا ہمواری اور عدم ارتباط ایک قضہ انتا ہے گئے۔ الم کوہ و بیابان کا مسافر جب کی صح الم مرا لے الك الم الموار تيلوں سے كر رتا ہے اوركو بستان مي چلتے ہوئے بر حيب ردے ہوئے پھر اسکے مامنے آئے ہے اول کے اتھیارا سکوئن میں بہتسور آتا ہے کڑھن اتفاقی طور پر مواؤں کے چلنے کیوبہ سے انموار صورت یں بدریت کے الکیلے بیدا ہو گئے ہیں اور بینظر مار شول کے باعث بہاڑوں سے ٹوٹ کر برتہ تنبی کیماتھ ادھرادھرآ پڑے ہیں۔

## نظام مرتب وجود مرتب کی دلیل ھے

اس كے برخلاف اگروہ ایک عالی شان محارت سے گزر ساوراس كی تغیر بہترين ترحيب براسے نظر آئے اوروہ اس ميں ہرتم کے ساز وسامان کو تینے کے ساتھ دیکھے قواس کاؤجن ہرگز اس بات کو تبول ندکرے گا کہ رید بہترین نظم ور تیب اور ہر چیز کاسلیقے کے ساتھ ا پی جگہ پایا جانا خود بخو د ہو گیا ہے اور تھن اتفاقی طور پر رہیم ہمترین ممارے حواد ہے تتیج کے طور پر ازخود تعمیر ہوگئی ہے اوراس کا ساز وسامان ہواؤں کے چلنے اور بار شول کے ہونے کی وجہ سے اتفاقی طور پر بہال پیٹی گیا ہے بلکہ وہ میں بجھنے پر مجبور ہو گا کہ اس عالی شان مكان كى تغير وتزئين اس كے جملہ لواز مات اور كل سماز وسامان كسى دانشور نعظم كى تنظيم وتغير كا تتجہ ہے۔

### ایک شبه کا ازاله

۱س بیان سے بیشبہ می دور ہوگیا کے صحراء کو ہستان اور دیگر مقامات پر جو بے تر تبیب اشیا فظر آتی ہیں اگر انہیں تخلیق ایز دی سے خارج قرار دیکر قضیہ اتفاقیہ کے تحت بچھ لیاجائے قو غالباً درست ہوگا۔

ازالہ کی قوصی ہے کر تیب بھی تی ہوتی ہے بھی متوی۔ اگر کہیں تی تیب نہ پائی جائے قائم بھے لیں گے کہ مرتب محسوں مفقود ہے لین اس مقام پر تر تیب متوی اوراس کے موجود ہے ہمارے پاس اس تصور کوکوئی تعلق نہ ہوگا۔ ابندا ہے ہے ہر تیب ٹیلوں اور ہا ہموار پھڑوں کو دیکھ کر ہم ان کی بے تر تیب کو امورا تفاقیہ کے تحت بھینا لا کئی گر کو کو کہ کہ ان کی بے تر تیبی کو امورا تفاقیہ کے تحت بھینا لا کئی گر کو کو اس علم میں شامل کرنا ہمرک ہو تھی میں اللہ تعالی کہ فور کر نے مصور ہو سکے گی بلک فور کر نے مصور ہو سکے گی بلک فور کر اس کا ذہن فورا اس طرف نعمل ہوگا کہ محت مضم فرمانی ہے کہ انسان جب اس صمی کی میں ہوگا کہ میں ہوگا کہ ہوگا کہ میں ہوگا کہ ہوگا کہ میں ہوگا کہ ہو

### ترتیب محسوس اور ترتیب معنوی

ک اس مقام پراتی بات کید بتا ہے کل نہ ہوگا کہ بعض اشیاء یس جوظا ہری ہے تہی پائی جاتی ہے دی تھی کی کی کہی پر دہ ایک زبردست ترتی نظام مو جود ہے۔ کیونکہ ہے تہی کا بیقیر جن اسباب سے متعلق ہے وہ عمل انسول عکمت اور قوا نین تدرت کے ماتحت ہیں۔ مثلاً ہوائ کا چانا ، پائی کا برسنا ہو موں کا بدلتا ، شب ورون کا گزار ایک کورٹ کا نظاما اور ڈو بنا ، چاند کا اپنی منازل کو مطے کرنا بہترین و مناسب تر حیب اور مضبوط و مستم مظام کے اتھے کے اور کی سامول وقوا نین اور مارا افظام بجائے خود دلائل تدرت کا ایک و سیح ترین مسلمہ ہے۔ لہذا ہری ہے خود دلائل تدرت کا ایک و سیح ترین مسلمہ ہے۔ لہذا ہری ہے تا فطرت سلیہ کا مقتضا ہے اور ظاہری ہے ترتیمی مسلمہ ہے۔ لہذا ہری ہے تا فطرت سلیہ کا مقتضا ہے اور ظاہری ہے ترتیمی میں فرور و تریم کی ایک موروند ہرگی کے دلائل معرفت میں فوروند ہرگی تا کیدا کی مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ دلائل معرفت میں فوروند ہرگی تا کیدا کی مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ دلائل معرفت میں فوروند ہرگی تا کیدا کی مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ دلائل معرفت میں فوروند ہرگی تا کیدا کی مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ دلائل معرفت میں فوروند ہرگی تا کیدا کی مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ دلائل معرفت میں فوروند ہرگی تا کیدا کی مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ دلائل معرفت میں فوروند ہرگی تا کیدا کی مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ دلائل معرفت میں فوروند ہرگی تا کیدا کی تعین ہو ترتیک ہوئی کی ایک میں کی کی کی سے معلوم ہوگا کہ دلائل معرفت میں فوروند ہرگی تا کیدا کی تھی تو ترین ہے۔

# نظام عالم پر گھری نظر

المن مضمون آیت کواس تفصیل کے ماتھو ذہن تثین کر کے نظام عالم پر گیری نظر ڈالیے اورد کیمئے کہ وہ کیمام عنبوط نظام ہے۔ جواہرو اعراض کس طرح با ہم مربوط ہیں۔ عناصر کا احتراج کس شان سے ہے۔ موالید ثلاثہ میں کیا تعلق ہے۔ اشیاء عالم کی اوضاع واشکال، بیمات و مفاد پر اثرات وخواص اور مختلف اوصاف کو ملاحظہ فرمائے بھران میں ایک خاص قتم کے تناسب پر نظر کیجئے۔ آپ کی ہر نظر معرفت اوریقین کے ساتھ جواہرا ہے دامن میں لے کرواہی آئے گی۔ بلاتا مل آپ کہیں گے کہ بیسب بچھ خالق کا مُنات ہی کے علم و حکمت اور قد رت وصنعت کے جلوے ہیں۔

# روح و مادہ وجودِ ممکنات کا مبداء نھیں ھوسکتے

الله وهاده جس ش ندس ب ندحیات، ندشعور بیم ایسات اور ده روح جس کادامن احتیاج (ماده پرستول کے زدیک) ہر مرحلہ پر بے شعور ماده سے بندها ہوا ہے۔ دینا کے معلی کامبداء حیات موجودات کامر چشمہ اور کا نات کے نظام محکم کامر کز قرار پائے علم وفرد کی دور کار قرار کیا ہے اور تمافت نہیں تو اور کیا ہے۔

## توحید کے معنی

التوحيد في اللغة يكانه كردن و به يكانكي وصف تمودن وعلم التوحيد علم يعرف به إنها أوجود غير الله تعالى وليست الاشياء الا مظاهره تعالى ومجاليه والموحدون طائقة لا يرون غير الحق أمراهانه وجل يرهانه ولا يعلمون وجود الغير الحق تعالى وان حقيقة الوجود هوا الله سبحانه (ديبتور الطهاء ص ٢٦١ ج ١)

🗠 سیدشریف جرحانی فرماتے ہیں

التوحيد في اللغة الحكم بان الشيئم والجر والعلم بأنه واحد وفي اصطلاح اهل الحقيقة تجريد الذات الألهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الاوهام والاذهان. التوحيد ثلاثة اشياء معرفة الله تعالى بالربوبية والاقرار بالوحدانية وافي الافداد عنه جملة رسالة تعريف الاشياء للسيد الشريف الجرجاني ص ٢١)

### مراتب تؤكية

- 🖈 شاہ ولی اللہ کا دیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراتب تو حید جارہیں
- (۱) صفت وجود کواللہ تعالی کے ساتھ عاص کرنا کراس کے سواکوئی واجب الوجود جیس
  - (٢) برشے كاغالق الله تعالى كوجاننا
  - الدونول مرجے شركين عرب بهود ونصاري سب كيزد كي مسلم بيں۔
    - (٣) برشے كامد برصرف اللہ تعالى كو تمجھے

# (۴) اس کے سواکسی دوسرے کو متحق عبادت نہ جانے

ہید دونوں مرتبے آپس میں لازم وملز دم ہیں۔ اخیر کے دو**نوں مرتبوں میں لوگوں** نے اختلاف کیا ہے جن میں بڑے گروہ نین ہیں، اول نجومی، دوم مشرکین، سوم نصار کی (جمۃ الثدالبالغة ملخصاً)

### حقيقت شرك

اقول: حقیت بیہ کے مراتب اربعہ فد کورہ بلکہ جمیع صفات الوہیت و کمالات ربوبیت میں ایسا تلازم ہے کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ پایا جانا عقلاً واجب ہے اور واجب عقلی کا انتفاء ممتنع لذاتہ ہے۔ لہذا جس نے ان میں سے کی ایک اکور کے سے الگ جانا اس نے باب تو حید مس ی امر ممتنع بالذات کومکن اعتقاد کیا اور یہی شرک ہے

# قرآن مجيد مين دلائل توحيد اور "واجد و احد" كا استعمال

المنظر ا

### واحدكے اقسام خمسه

ته لفظ واحد کثیر الاستعال ہے اور متحد معانی میں متعمل ہوتا ہے۔ ان سب کا احصاء پانچی اقسام میں کہاں ہے۔ واحد جنسی ، واحد نوعی ، واحد انسانی ، واحد عقیقی۔ نوعی ، واحد انسانی ، واحد عنوبی ہے۔ اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی

### اقناعی و خطابی کا بیان

🖈 اس آیت کریمه کادلیل خطافی واقعاعی ہونا کسی طویل تقریر کامختاج نہیں۔مشیور مقولہ ہے '' دیاد شاہ دراقلیمے نہ گجند'' چنانچیر بیامر بالكل ظاہر بے كما كرزين وآسان ين متحد دخدا ہوتے توان كے آئيں يس دنيوى باشا ہوں كى طرح اختلاف پيدا ہوجا تا اوراختلاف کے بعد جنگ وجدال تک نوبت پینی جاتی۔ اورالی صورت میں نظم ونسق درہم برہم ہوکر رہ جاتا۔ یہی مضمون قرآن مجید کی دوسری آيول بل مجي ندكور ب-

اوران میں سے ہرا کید دمرے پر چڑھائی کرتا۔

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهُ الْهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لِّهِ الْمُؤْلِكِ لِي الْعُرْشِ سَبِيْلًا \_ (س: بني اسرائيل، آيت: ٤٢)

ترجمه الله على المراجع الله المراح المحاور معود جيها بي الفركتية بين الواس وقت وهومزت وه صاحب عرش كي طرف كوكي راسته! خلاصہ بر کو کیا گیک میں بیک وقت ایک سے زیاد ہادشاہوں کے پائے جانیکی صورت میں تغالب وتمانع کا پایا جانا ایساامر عادی ہے جس میں غور وفکر کے بعد انسانوں کو علم حقیقی حاصل ہوجاتا ہے کہ اس عالم کے باوجود اسکے نظام مشاہر میں اللہ تعالی کے ساتھ کوئی دوسراخدا برگزشر يكنبين اوريقين كانتقضايه به كرانسان الله تعالى كومطلقاً و حدة لا شريك لذاعتقاد كركے موحد كال بن جائه

برهان تمانع کا خلاصه

بور اس آیت میں برہان قطعی کی طرف بھی اٹرارہ موجود ہے۔ س کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دوخد اور ان کا کارکھود فرس کیا جائے تو ہرا یک کی قدرت تمام مقدورات رعام موكى \_ اس كئے دونوں من سے برايك مثلًا زيد الله الديك ورسكون بيداكر في رقادر موكا ـ اب اگران میں سے ایک نے زید میں حرکت اور دومرے نے سکون مراکع اور دونوں اپنے اپنے ارادہ میں کامیاب ہو گئے تو اجماع ضدین لازم آئے گااور بیمال عقل ہےاور اگر دور کا کام رے تو یہ بھی عقلا محال ہے کیونکہ ہرایک کامقعد دوسر سے کونا کام کرنا ہے۔ الیمی صورت ش ایکیوں الکا کا وورے کی کامیا بی پر موقوف ہوگ البدادونوں کانا کام ہونادونوں کے کامیاب ہونے پر موقوف رہے گااور ظاہرے كرير مخفلاً ممتنع لذائة ہے اوردونوں ميں سے ايك كامياب موكيا اوردوسرانا كام رمانو جونا كام موگاوہ خدانييں موسكتا كيونكه خداكا نا كام بونامتنع بالذات اورمحال عقلى ب\_

## تعدد المة اور ان كا اتفاق محال هے

اگراس مقام پر بیشر پیش کیاجائے کرمکن ہے کہ ایک سے زیادہ ضدا ہوں اور آپس میں اس بات پر منفق ہو گئے ہوں کہ ہم میں ے کوئی ایساارادہ نہ کرے گاجود وسرے کے خلاف ہوتو اسکا جواب سیے کہ بیامکان اتفاق اس تمانع کے امکان کوستازم ہے جس محال ہونا ہم ابھی دلیل سے ثابت کر چکے ہیں اور طاہر ہے کہ شکرم محال خود محال ہوتا ہے۔لہٰڈ اا نکامتنق ہونا بھی محال ہوگا۔البتہ اگر کسی دلیل سے

ا تفاق کاو جوب ثابت ہوجا تا تو واقعی پیدلیل ما قطاہو جاتی لیکن و جوب اتفاق پر آج تک کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی نہآ ئندہ ہوسکتی ہے۔

# دلیل اقناعی بھی حصول تعین کا موجوب ھو سکتی ھے

ال آخريت بيشب مى دورة وكيا كرآيت كرير " لَوْ كَانَ فِيهِ مَا اللَّهُ أَلُه اللَّهُ لَفَسَدَنَا " كوجمت ا قناعيد ما سنن كي صورت میں بید کیل طنی ہوجائے گی جس میں یعین متھی ہو گااور بیریات کلام اللی کے شایاب شان نہیں۔ اس کا جواب ہمارے بیان سابق میں واضح طور پرآ گیا ہے جس کا خلاصہ بہ ہے کہ اصطلاحی الفاظ میں آؤ ہم نے اسے دلیل خطابی سے ضرور تعبیر کیا ہے مگر اس کا بدمطلب جیس کہ وہ محض ظنی ہے جس کا کوئی تعلق علم یقین کے ساتھ نہیں بلکہ ہم صاف تفلوں میں کہ چکے ہیں مکلا آگا' جسے اقنامی' میں فوروخوض کرنے سے علم بیٹنی حاصل ہوتا ہے اوراس میں شک نہیں کہ ملازمت عقلیہ جس علم بیٹنی محکم بیٹن بلکہ وہ امور عادید اور قرائن واضحہ جن یں عظلی تلازم نیس پایا جاتا۔ بسا او قات علم یقنی کامو جب او بیسی جیے زید کی موت کا جمیں علم یقنی حاصل ہو جاتا ہے۔ جب ہم ہیر د يكھتے بين كرزيد عرصة دراز سيشريد ترك بلك مرض من جالا باوراجا كساس كر كرس رونے بيٹنے كي آوازي بلند موئي اور عسل وكفن كايرالا الفران يكوك لكاتو اگرچه بم نے اپني آتھوں ہے اس كوم تے ہوئے نبیں ديكھاليكن اس كے كھر"وازيدہ" كى آ وازیں سنے اور جینر و تکفین کا سامان د کیھنے کے بعد جمیں اس کی موت کاعلم بیٹنی حاصل ہو گیا۔معلوم ہوا کے علم بیٹنی کے لئے ملازمت عظلیہ بی ضروری نہیں بلکہ امور عاد ریمی علم بیٹی کامو جب ہو سکتے ہیں۔

### اعجاز قر آن

ا بسر و الله المراق ال

توحید کا سب کیلے پہلافا کد میہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے فطری مقتضا کی جمیل ہوگئی دوسر سے بیر کہ ہر محض کی زعر کی محمارت اس کے عقیدہ کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ فسادِ عقیدہ زعر کی کی تمام عمارت کوفا سد کر دیتا ہے۔ ہرقوم کی تہذیب اوراس کامعاشرہ اس وقت تک اصلاح پذیرنیس ہوسکتا، جب تک کراس کاعقیدہ صالح اور درست ندہو۔ بھر بیکرانسا نیٹ کاجو ہرعقیدہ تو حید کے بغیر نہیں تکھر تا۔ تو حید معرفت کاموجب ہےاور خدا کی معرفت خوف الی کا سبب ہوتی ہےاورخوف خداوندی ارتکاب معاصی سے با زر کھتا ہے۔

## انسانیت کا مرکز توحید اور وسیله رسلت ھے

🖈 اقوام عالم کی تہذیب و تدن اور معاشرے میں اصولی اور بنیادی اختلافات کی سب سے بڑی وجہ تو حید باری کے عقیدے میں اختلاف کاپایا جانا ہے۔ بنی نوع انسان کو ایک مرکز پر لانے کا کوئی طریقہ اس سے بہتر نہیں ہوسکتا کہ انہیں معبود واحد کی وحدانیت کے

اعتقادی مرکز پرجنع کردیا جائے لیکن فطرت انسانی محض عقل کی روشنی میں اس مرکز وصدت تک پینینے میں کسی ایسی دلیل کی تمتاج تھی جوشیح معنی میں اے منز ل مقصود تک بینجاد ہے اور تمام بی نوع انسان کے لئے الی کال اور قطعی دلیل حضرت محمد رسول اللہ علی فطات گرامی ہے۔ دوسر کفظوں میں بول کمیئے کررسالت تو حید کی دلیل ہے اور اس میں شک جیس کے کمد طعیبہ "ألا إلله الله فارعویٰ ہے اور "مُسحَسَدٌ رَّسُولُ الله"اس كى دليل باوراس دليل كودوك ساتنا قرب بكد دنوس كدرميان وا وعاطفه تك كي تنجائش

رب ماه در بعدرت ارب معطفانی به اورقو حید کاوسیار محل در الت به معطفی بر رال خویش را که در بر الحک اوست است! اگر به او نه رسیدی معامل ای است! اگر به او نه رسیدی معامل ای اوست (اقبال) معرورت نبوت ضرورت نبوت نہیں۔معلوم ہوا کر قرب البی کا ذریع صرف قرب مصطفائی ہے اور تو حید کاوسیار محض رسالت ہے۔

كل كائنات كى ضروريات عضروريات انسانيد كے تحور بر كھوم دى يى يں۔ دنيائے انسانيت كابي عظيم الثان نظام دامن نبوت سے وابستہ ہے۔ میں وجہ ہے کہ جن افراد انسانی کارابطہ بارگاہ نبوت سے قائم نہیں ہواوہ حیوا نبیت اور بيبيت ك كرون من جا كر ـــ

ضرورت نبوت اس میں تک نیں کرانمان میں جسمانیت، حوانیت اور ملکیت سب کی جو چو کہا۔ ہم کے متعلقات و منام بات جسمانیت کے لئے ضروری ہیں۔ جیسے زمان و مکان بھکل و تناعی کے اور مقد العد غیر واور حیوا نیت کے لوا زمات وملحقات حیوانیت کے لئے لازم ہیں، جیسے کھانا پینا اور اس کے متعلقات اس کھلیت کے مصحمات ومتعلقات کا ملیت کے لئے ہونا ضروری ہے جیسے ہی وتحمید لیکن جس طرح جسم البيت والمطاعيك وهليت تينول انسان كارد كرومتي بين اس طرح ان كے جمله ضرور مات و مناسبات بھى ضرومات و مناسهات انسائيہ كے آس پاس كردش كرتے ہيں مكد يوں كہيئے كرانسان كل كائنات كے حقائق لطيفه كا مجموعہ ہے اور سب مخلوقات انسان كى خادم اورانسان سب كامخدوم ب- البداكل محلو قات انسان كي خروريات كى خادم اورانسانى ضروريات سب كى مخدوم بير - كوياكل کا مُنات کی ضرور بات ، ضرور بات انساند کے تحور برگھوم رہی ہیں۔ دنیائے انسانیت کاریخیم الثان نظام دامن نبوت سے وابستہ ہے۔ میں وجہ ہے کہ جن افرادانسانی کارابطہ ہارگاہ نبوت سے قائم بیس ہواوہ حیوا نبیت اور بیمیت کے گڑھوں میں جا گرے۔

### ضرورت نبوت پر پملی دلیل

🖈 مقصود تخلیق کے حصول کاموتو ف علیہ ہمیشہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ انسان معرفت البید کے لئے بیدا کیا گیا ہے اور خدا کی معرفت

کا حامل ہونا نبوت ورسالت کے بغیر حمکن جیں۔ اس لئے نبوت ورسالت کا وجود انسان کے لئے ضروری ہے۔منکرین نبوت کاریر کہناعلم و عقل کی روشنی میں قطعی باطل ہے کہ 'جب انسان کے پاس حواس اور عقل دونوں موجود جیں تو اسے نبوت ورسمالت کی کوئی ضرورت نہیں' خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لئے میرحاس کافی ہیں نہ عمل بین نوگوں نے خدا کی معرفت کے لئے حواس کو کافی سمجھاوہ محسوسات ومظاہر کا مُنات کی پرستش میں جنالی ہو گئے اور جنیوں نے عشل پرا عمّاد کیاان میں اکثر لوگ خدا کے منکر ہو گئے اور جوصر تک انکار کی جرائت نہ کر سکے انہوں نے ذات وصفات کے مسائل جس الی ٹھوکریں کھائیں کے معرفت کی راہوں ہے جہیج دارجارہ سے اورعثل نا تمام کی واد بوں میں بھک کرظنون واد ہام کے گڑھوں میں جا گرے۔قر آن کریم نے ایسے بی افرال کے ایک میں ارشادفر مایا ہے "إِنّ يُتْبِعُونَ إِلَّا الطُّنُّ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ "(من: يونس، آيت: ١٠٩) مِهُ الرَّالِ الطُّنُّ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ "(من: يونس، آيت: ٢٠٩) مُعرفت ضروری ہے یا جیل او بدایک علیحد و موضوع ہے۔ بہال و جا انتخاب کردینا کافی ہے کے معنوع کا وجود صالع کے وجود کی دلیل ہے اور معنوع کی تخلیق کسی حکمت ومقصم کے بیریسی ہوتی اور کسی معنوع کی حکمت تخلیق کا فوت ہو جانا اس تلوق کے عبث ہونے کومتلزم ہے۔ انسان کے اور الک و تواض اس امر کی دلیل میں کہ و واپنے خالق کامظہر ہے۔ اب اگر و واس حقیقت کو پہنچا نے کی صلاحیت رکھے کے باوجود بھی ندیجیا نے تواس نے خوداینے وجود کوعیث قرار دیااوراگر بیجیا نے توجوتکہ وہ ذات باری تعانی کامظہر ہے۔ لہذا پے آپ کو مستح معنی میں پہچا نناد راصل اپنے خالق کو پہچا نتا ہے۔ جیما کرشیورے «مَنْ عَوَفَ مَنْ غَمَنْ عَوَفَ مَنْ عَوَف معرفت خداوندی کے بغیر انبان کا وجود عبث ہے اور اگرانبان جا ہتا ہے کی راوجود عبث ندہ وقو معرفت الہد کے بغیر اس کے لئے کوئی جارہ کارٹیس۔
جارہ کارٹیس۔
ضرورت نبوت پر دوسری دلیل

اللہ میں ان کے مدرکات کو معلوم کے اور کا کارواک عطا کیا گیا ہے۔ مثلاً معرات کوجائے ج<u>ا</u>ره کارٹیں۔

کے لئے ادراک بھری اور مموعات کے اور الک استی الحقی بند االتیاس یا نجوں حواس کو بھتے۔ ہر نوع محسوس کے لئے ای نوع کا حار جمارے اعربہا جاتا ہے گئے کے بعد معقولات کا وجود ہے جنہیں معلوم کرنے کے لئے مقتل عطا فرمائی گئی۔ ادراک انسانی کی تك ودوحوال ومحل سي آك ندي مراس كي ضروريات كاتعلق ان دونوس سي آك تفاجه عالم غيب كهاجاتا ب- جب تك اس عالم تک کسی کی رسائی نہ ہواس مقام کے ساتھ متعلق انسانی ضرور تیں بوری نہیں ہوسکتیں۔ نبوت جبیبا کہ عرض کیا جا چکا ہے" اطلاع علی الغيب 'بي كانام بالبداانساني ضرورتو ف كے بورا مونے كے لئے نبوت كا مونا ضروري بـ

### ضرورتِ نبوت پر تیسری دلیل ھے

🖈 🔻 حاسر سبب ادراک ہے اوراس سے علطی بھی واقع ہوجاتی ہے۔ لہٰڈ ااس کے ازالہ کے لئے عمّل کا اس پر حاکم ہونا ضروری تھا۔ مگر جب عقل بھی تھو کر کھائے تو اس کا زالہ نہ عقل کر سکتی ہے نہ حواس کیو مک حواس اس عقل کے حکوم ہیں اور عقل بحث بت عقل ہونے کے مساوی ہے۔لہٰداضروری ہوا کہ عقل پر ایسی چیز کو حاکم تنلیم کیا جائے جو ملطی ہے پاک ہےاور وہ نبوت ہے کیونکہ نبوت ہی غلطی ہے مبرا ہے۔ لہٰذاا ختلاف عمّل کی مفرتوں سے نیچنے کے لئے "نبوت" کو ماننا ضروری ہے۔ نبوت کا تنظمی سے بیاک ہونا ہی عصمت نبوت کا مفہوم ہے۔معلوم ہوا کہ مصمت 'نوازم نبوت ہے۔اس مقام پر زَلّات انبیا علیم السلام ہے ہم پیدا کرنا درست نہیں۔

### استدراك

نبوت سے اجرائے نبوت ہر گزلازم نیس آتا اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے مطابق خاتم انھیوں معزت مجمہ الکوائی وقت کے توٹ رایا جب کرنوع انسانی اپنی حیات کے منازل طے کرتی ہوئی ایسے مرحلہ پر پہنی گئی کو اس کے اللے چوفظام القرر کیا جائے قیامت تک اس کی تمام ضرور مات کے لئے وہی قَائِلَ عَمْلِ مو - جِنَّا ثِيَارِ شَادِفْرِ ما إِ" اَلْهُوْمَ إِرْكُمْلُ مَا الْكُمْ دِينَكُمْ وَأَقْمَمُتُ عَلَيْكُمْ فِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا" (س: المائده، آیت: ٣) میں فران تبارے کئے دین کوکال کردیا اورائی نعمت تم پرتمام کردی اور میں نے تمہارے کئے تمہارے بین اسلام کوپستد كرايا- بدار الإخداد على مكرين حتم نوت كال شركا قلع قمع كرنے كے لئے كافى بيجى كا خلاصريد ب كرنوت محديد كودامن سے ایسادین وابستہ ہے جو قیامت تک بیش آ مدہ خروریات کے بورا ہونے کاواحد ذریعہ ہے۔ نبوت ورسمالت محمد رہی بی نی نوع انسان كے برفرد كے لئے ضرورى ہے۔ اس كے بعد كى كونيوت ديا جانا متعور نيس فرورت نيوت كے لئے اجرا ، نيوت كولازم مجھناا كمال دين کے منافی ہے۔ ضرورت نبوت کے بعد حکمت بعث پر بھی فور کرتے جلیں تا کہ صمت ونبوت کا یا ہمی تعلق اور کرکے دوجائے۔ **بعثت انبیاء کی حکمتیں**الم آن کریم میں بعثت انبیا بلیم الملام کی حکمتیں بکٹر معن آنیا ہے۔ ان کی گئی ہیں۔ جن میں بعض حسب ذیل ہیں

(١) وَمَا أَرْسَكُ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(٣) وَمَا تُرْسِلُ الْعُرُسِلِ الْمُرْسِلِ الْمُرْسِلِ الْمُرْسِلِ الْمُرْسِلِ الْعُامِ: ٣٨)

(٣) يَعَرُّرُ لِحَلِمُ الْمُذَكِّرُ شُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا. (احزاب: ١١)

(٣) وَكُنْ يُكِطِع الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ الْلَّهُ. (النساء : ٨٠)

(٥) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ إِذْ يَعَتَ لِيْهِمُ رَشُولًا مِّنُ الْفُسِهِمُ يَثَلُوا عَلَيْهِمُ الِنِهِ وَيُزَرِّكُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَالُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي طَكُلِي مُّبِينِ. (آل عمران: ١٦٣)

ضرورت نبوت کے حمن میں جن امورکوہم نے بیان کیا ہے ریآ یات مبار کدروز روثن کی طرح ان کی تا سُد کرتی ہیں اور انبیاء کرام علیم السلام کی بعثت سے متعلق حسب ذیل حکمتوں کی نشا تدی کرتی ہیں

- الله تعالى كے بندول سے الله تعالى كى اطاعت كرانا۔ (1)
- عالم غیب سے متعلق آخرت کی نعمت کی خوش خیری دینا اورعذ اب الی سے ڈرانا۔ (Y)

- (۳) الله اوراس كرسول كى اطاعت كانجات اخروى اور سعادت البرى كے لئے شرط عونا۔
- (4) اطاعت رسول کااطاعت خداوندی ہونا تا کہ بندوں کے لئے اطاعت الی کی راہ تعین ہوجائے۔
  - (۵) آيات البيكوتلاوت كرنابه
  - (٢) ايمان والول كاخلا بروياطن ياك كرنا\_
  - (٤) كتاب البي اور حكمت وداناني كي تعليم ديا ـ

رے میں رو سے روز ان - اربی-ان مابق کی تفصیلات کوؤ ہن نشین کرنے کے بعد اگر نبوت اور درما است کے ان منا میل و بعث انبیاء میم السلام پر غور کیا جائے تو یقینا عصمت نبوت کا قرار کرہ پڑے گا۔ کم از کتنی بات تو ہڑھی جھے کیا ہے مکارٹ کام کے کرنے کی صلاحیت کسی شہووہ كام اس كوسر دنيس كياجا تا-ايك ظالم كوكرى عدالت برزام الوالي وحداً دى كوعلم وحكمت كي موشكا فيون كا كام سونيا، كسي بد كارفاس وفاجر کو عفیفات کی عزت وناموں کی حفاظ سے کی محلین کرناء بیارونا تو ال کے سریر بماری بو جھ رکھ دیناء کم کرد ہ راہ سے ہدایت طلب السلام کوسونپ دے؟ جب بیمکن جیس تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالی نے منصب نبوت کے ساتھ وہ تمام تو تیں اور صلاحیتیں بھی انبیا علیہم السلام کوعطا فر مائی ہیں جن کا ہونا ا**ن** کے لئے ضرور**ی تھا اور میں تصمت کامغیوم ہے** جس کے بغیر نبوت الیم ہے جیسے بینا ئی کے بغیر آ نکھاور روشنی کے بغیر سورج۔

مدادری "وَذَکِرُ اللَّهُ اللَّهِ \_ (ایرا ایمرزه) ) آر ترجم ما تا مدار) خداوندی "وَذَكِيرُ وَاللَّهِ اللَّهِ - (ابرائيم: ۵) آج بمين اس مبارك دن كى يادنا زوكرنى بيج سيدايام الله يعني يوم ولادت حضرت

🖈 بیروه مبارک دن ہے، جس میں خدا کے سب سے پہلے اور آخری نمی جناب احریج بی صفرت جم مصطفیٰ اللہ اس دنیا میں جلو وگر ہوئے۔اس مضمون میں ہمیں سب سے پہلے حضور اللے کی خلقت وولادت اور بعثت پرروشن ڈالنی ہے۔

🖈 عالم اجهام من جلوه گر ہونے سے پہلے ذات پاک حضرت محمصطفی ﷺ کاعدم سے وجود میں جلو ہ گر ہونا خلقت محمدی ہے اور اس دارد نیا میں حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلاٰم کا بیدا ہونا و لادت **حمری ہے اور جا**لیس سمال کی عمر شریف میں حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کاوتی نبوت سے مشرف ہوکرلوگوں کو دین حق کی طرف بلانے پر مامور ہونا بعثت محمدی ہے۔ اب اس ایمانی گفتگو کے بعد تفصیل کی طرف آیئے اور سب سے پہلے خلقت محمدی کابیان قرآن اور صدیرے کی روشنی میں بنیئے۔

### خلقت محمدى على بنائه

ا جنام سے قبل عالم امریش ذوات انبیاء علیم السلام کاموجود ہونانص قرآن سے نابت ہے، جبکا مقتضابیہ کے ذات ثمری ﷺ بطریق اولی عالم ارواح پیل موجود ہو۔ اللہ تعالی نے قرآن مجیدیں ارشاد فر ملا ہے

وَاذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِنْعَاقَ النَّبِيّنَ لَمَا الْيَتُكُمْ مَن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ كُمْ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِقَ لَمَا مَعَاقَى النّبِيّنَ لَمَا الْيَتُكُمْ مَن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ كُمْ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِقَ لَمَا مَعَاقَى النّبِيّنَ لَمَا الْيَتُكُمْ مَن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ كُمْ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِقَ لَمَا مَعَاقَى النّبِيّنَ لَمَا الْيَتُكُمْ وَن كِتَابُ وَحِكْمَةً كُمْ وَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَاقَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ فَالْ مُعْلَمُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ

الفاسفُون - (ال عمران: ٨١ - ٨١) ترجمه الله اورجب لياالله في عهد نبيول سي كم ي المهالي الله كاب اور حكت سياورا في تمهار سياسول مظم جو تقديق كرف والا بمواس چزك جوتبها رف على سياقة تم اس پرضر ورائمان لاو گياوراس كي خرور مددكرو كرمايا كياتم في اس شرط پرجبر سيء بدكوتول المركيات في ايم في اقرار كيا- فرمايا تو اب كواه بموجا و اور شي تمهار سيماته كوابول ميس سي بول - پيرجو كوئى بجرجائياس كے بعد تو وي لوگ نافر مان جيں -

وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْمَ بَنِيَ الْهَمْ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّتَتَهُمْ وَالْفَهُدَهُمْ عَلَى أَنْفُهِمْ أَلَفُتُ بِزَبِّكُمْ فَالُوا بَلَى هَهِذَا (اعراف:١٧٢) ترجمہ: "اور جب نكالاتير عدب نے تئ آدم كى يَئِيُمُول سے ان كى اولادكواورا قراركرايا ان سے ان كى جانوں پركيا يس بول تہارارب!بولے كيول نيس (بينك تو عارارب ہے) ہم اقراركرتے ہيں۔"

وَإِنْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيْنِيَ مِنَا كُمْ وَبِنِكُ وَمِن نُوحٍ وْإِيْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مَيْنَاقًا عَلِيْظًا\_

ترجمہ: ''اور جرک الله کے بیول سے ان کا قر اراور تھے سے اور نوح اور ایرا جیم اور موی ویٹی سے جو بیٹا ہے مریم کا اور لیا ہم نے ان سے پکا اقر ار '' (احز اب: ک)

اس آیت کریمہ شرجی عبد اور اقرار کابیان ہے وہ تبلغ رسالت پہے۔ اللہ تعالی نے جہاں دیگر انبیاء علیم السلام سے تبلغ رسالت پرعبد لیاوہ ال حضرت محمد سول اللہ ﷺ ہے بھی برعبد واقر ارکرایا۔ بدواقعہ بھی عالم ارواح کا ہے۔ خلا ہرہے کراگر حضور ﷺ کی خلقت اس وقت نہ ہوگئی ہوتی تو اس عبد واقر ارکا ہونا کس طرح متصور ہوتا۔

کے رہا بیام کے خلقت محمدی تمام کا نئات اور خصوصاً جمیج انبیاء کرام علیجم السلام کی خلقت سے پہلے ہے تو اس مضمون کی طرف قر آن کریم کی بعض آیات میں واضح ارشادات پائے جاتے ہیں اور احادیث سمجے میں تو صراحثاً ارشاد ہے کہ حضور ایکا اول خلق ہیں وارتمام

انبیا علیم السلام سے پہلے حضور عصل کی ذات مقد سر محلوق ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ِثَلَكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مِّنْ كُلُّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْصَهُمْ دَرَجَاتٍ (البقرة: ٣٥٣)

ترجمه: " ريسب رسول بين نعنيات دي جم نے ان كے بعض كو بعض بر يبعض ان بي سے دہ بيں جن سے الله تعالى نے كلام كيا اور بعض

ہے جن کے درج بلند کے وہ حضرت مصطفیٰ ہے ہیں۔ حضور کے درجوں کی بلندی اس بات کو طاہر کرتی ہے کہ درجات فظفت میں بھی حضور ہے کادرجہ سب سے بلند ہے اور آپ سب سے پہلے طوق ہوکر سب کی اصل ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے وہ مصطفیٰ کے درجات کو ما از سَلنات اللا رَحْمَهُ بَلَطَلَومِینَ کُرِی اللہ کہ اللہ وہ مصطفیٰ کے انہ اور کی جمانوں کے گئے۔'' اور کی جمانوں کے گئے۔''

الله يدا يت كريم الربات الدون ولي المحضور علام عالمول كي التي دعت بير- اس آيت ش العلم بين الحطرح ا ين عموم ركي المسلم المستحدة لِللهِ رَبِّ المعلَّمِينَ "مل ريح بي كيف مواقع من المعلَّمِينَ قرائن غارجيه كي وجه ي تضوص ب کیکن اس آیت کریمہ میں کوئی دلیل مخصوص نہیں پائی جاتی۔ بعض قر ائن خار جیاس کے عموم کی تا سَدِ کرتے ہیں۔ مثلاً بیر کرحضور ﷺ کا ز خسمة لِلْعَلْمِين بوناجهت رمالت سے میتی حضور پھر مول ہونے کی وجہ سے دہمت ہیں البذار جمت کاعموم رمالت کے عموم کے عین مطابق ہوگا۔ حضور ﷺ حس کیلئے رسول ہو گئے ،ای کے لئے رحمت قراریا کی گے۔ اب معلوم کر لیجئے کہ جنور ﷺ سے لئے رسول بن کرتشر بیف لائے ؟ تو مسلم تر بیف کی مدین علی وارد ہے، "اُر مِسلَّتُ اِلَى اللَّهُ خَلِق الْکُوافَاءِ" " عیس ماری امت کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔"

مرسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔"

مرسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ "

مرسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ "

مرسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ "

مرسول بنا کر بھیجا گیا ہوں کے لئے رسول ہو سے تو مرسول الا کھی تر آر پائے۔ لہٰذا ضروری ہوا کی آپ ز خمة لِلْعلَمِین ہوں۔ ثابت

🖈 🔻 رہابیشبہ کہ کفاروشر کین وغیرہ برترین لوگوں کے لئے حضور علی کے رحمت نہیں۔ اس لئے کہ وہ عذاب الٰہی میں جتلا ہوں گے تو اس كاجواب بيب كراول وظهو يرحمت كرمراتب براكي كحن من متفاوت بين-روح المعاني من اس آيت كر تحت مرقوم ب، "كَلا فَرُق بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَ الْكَافِرِ مِنَ ٱلاِنْسِ وَالْجِنِّ فِي ذَالِكَ وَالرُّحْمَةُ مُتَفَاوِتَةٌ." (تَقير روح المعانى) حضور عَلَيْكُ سب کے لئے رحمت ہیں۔ اس بات شن مومن و کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ مگر رحمت ہرایک کے حق میں مختلف اور متفاوت ہے کہ ان کا مبتلائے عذاب ہونااس لئے ہے کہ انہوں نے جان ہو جھ کرحضور کی رحمت سے منہ پھیراء ورنہ حضور علیہ کی رحمت میں کوئی نقصال جیس ے۔ ہر مخص جانا ہے كالله تعالى رحمن ورجيم ہاور الله تعالى قرآن مجيد سار شادفر ماتا ہے، "وَرَحْهَ مَنِي وَمِسعَتُ كُلَ شَيءِ"

میری رحمت ہر شے پر وسیج ہے۔ طراس کے باوجود بھی کفار جنلائے عذاب ہوں گے۔ تو کیااللہ تعالی کے دخن ورجیم ہونے پر بھے فرق آئے گا؟ یاکل ٹی ، کے عموم سے آئیس فارج سمجھاجائے گا۔ صعافہ السلّه، شم معافہ اللّه تیس اور ہر گر نہیں، بلکہ میں کہاجائے گا کہاللہ تعالی کی رحمت قد اور بھی ہے فا کدہ اٹھا کیں۔
تعالی کی رحمت تو ہر شے پر محیط ہے طربعض افراد اپنی عدم الجیت کی وجہ ہے اس قائل بی تبیس کر وحمت فداور کی سے فا کدہ اٹھا کیں۔
معلوم ہوا کہ کی کا رحمت سے فا کدہ نہ اٹھانا رحمت کے عوم کے منافی تھیں ہے۔

🛠 جب بدیات واضح ہوگئ کے حضور علق ہا استفناء تمام عالمین کے لئے رحمت ہیں اور عالم ماسوی اللہ کو کہتے ہیں تو بدیات بخو فی روش ہوگئ كرحضور علي برفرد عالم كے لئے رحمت ميں اور حضور علي كے رحمت مونے كر الركيا كيا كر تنبه ايجاد مي تمام عالم كا موجود ہونا بواسطہ وجود سید الموجود ات علقہ کے ہاور حضور علقہ اسل ایجان بل انتخار علقہ کے بغیر کوئی فرد ممکن موجود میں ہوسکا۔ وجود نعمت ہےاور عدم اس کی ضد کی موجودات نعمت واجو آئی تھوڑ ایک کے دائمن رحمت سے وابستہ ہیں۔ خلا ہر ہے کہ جو ذات کسی کے وجود کا سبب اور واسطہ مودو بقیماً اس کے لیے رہمت ہے۔ رہمت کی حاجت موتی ہے اور جس چیز کی حاجت مود وہ تاج سے پہلے ہوتی ہے چونکہ ترام مارات کی ہے وجود میں حضور علی کے سے اس کے سب سے پہلے حضور علی کا وجود ضروری ہوگا۔ نیز میدکہ جب حضورعايي السلوة والسلام عالمين كے وجود كاسب اور ال كے موجود عون كاواسطة يلة واس وجد سے بحى حضور علي كا عالمين سے پہلے موجود مخلوق ہونا ضروری ہے کیونکہ سبب اور واسطہ ہمیشہ پہلے ہوا کرتا ہے۔علاوہ ازیں ای آبیت سے حضور علیہ کا کا اصل کا نئات ہونا بھی ثابت ہے۔ جبیا کہ صاحب تقبیر عرائس البیان نے جلد ۲ صفح ۵۲ وصاحب تغییر روح المعانی نے صفحہ ۲ ۹ پارہ بے اپرای آیت کے ذیل میں نہایت تنصیل سے اس مضمون کو بیان فر مایا ہے اور سب جانتے ہیں کراصل کا وجود فرع مراس کے اس لئے ذات پاک محمد سطان کی خلقت اصل کا نات ہونے کی حیثیت سے کل موجودات اور عالمان سے پہلے ہے۔ المحمد الله و خوب واضح ہو گیا کے خلقت محمدی علی بھی تمام موجودات عالم سے پہلے ہے۔ الله المرى آيت جس مع صفور علي المراب المرف واضح اشاره باياجاتا ب- آيت كريمه "و أنسسا أول المُسْلِمِيْنَ" بِالسَّمْ الْمُسْلِمِيْنَ " بِالسَّمْ عول -"

اس آیت شن اشاره مے کے حضورعلیہ اصلاق والسلام کی روح پاک اور جو ہر مقدس جینے کون کینی تمام ماسوی الله بر مقدم مے۔ (عرائس البیان جلد اصلی مقدم ہے۔ (عرائس البیان جلد اصلی مقدم ہے۔ (عرائس البیان جلد اصلی مقدم ہے۔ (عرائس البیان جلد اصلی مقدم)

﴿ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهَا وَ إِلَيْهِ يُوْجَعُونَ . " (الْ عَران : ٨٣)

اس اسلام لانے والوں سے پہلے حضور علیہ اس وقت ہو سکتے ہیں۔ جب کرحضور علیہ السلوة والسلام سب سے پہلے

موں البذااس آبت سے بھی حضور نی کریم علیہ کی خلقت تمام کا منات سے پہلے معلوم ہوئی۔

🖈 ال آیت کے بعد احادیث میں مضمون کوملا حظر مایتے

(۱) حدیث حضرت جایر بن عبدالله رضی الله تعالی عنبما

بیرحدیث مصنف عبد الرزاق سے جلیل القدر تحدیثین جیسے امام قسطوا نی شاندہ بھارگی وا مام زرقانی اورا مام ابن جمر کی اور علامہ فاری اور علامہ دیار بکری نے اپنی تعمانیف جلیلہ افضل القربی معواجب اللہ نید مطالع المسر التی تیس اور زرقانی علی المواہب پی نقل فرما کراس پراعتاد اوراس سے مسائل کا استنباطی کی استنباطی کی استنباطی کی استنباطی کی المواہد میں اور درقانی علی المواہد بیس کی استنباطی کی کارس کی استنباطی کی استنباطی کی استنباطی کی استنباطی کی استنباطی کی کارس کی استنباطی کی استنباطی کی کارس کی استنباطی کی کارس کی کارس کی کارس کی استنباطی کی کارس کارس کی کارس کر کارس کی کارس کی کارس کی کارس کی کارس کارس کی کارس کارس کی کارس کارس کی کارس کارس کارس کی کارس کی کارس کارس کی کارس کارس کی کارس کی کارس کی کارس کی کارس کارس کارس کارس کارس کی کارس کی کارس کارس کی کارس کارس کارس کی کارس کارس کارس کی کارس کارس کارس کی کارس کی کارس کارس کارس کارس کارس

امام عبد الرزار المراحب مستف جواس عدیث کے تخرج میں وہ امام احمد بن عنبل جیسے اکابر ائمیدین کے استاد میں۔ تہذیب التہذیب میں ان کے متعلق لکھا ہے

وَقَالَ اَحْمَدُ بُنُ صَالِحِ الْمِصْرِى قُلْتُ لِاَحَمَدَ بُنِ حَنَبَلَ رَايْتَ اَحَدًا اَحْسَنَ حَدِيْثًا مِّنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ قَالَ لَا .......... تهذيب النهذيب(صفي الاجلالا)

ال المريث من اور کی اضافت بيانيہ به اور اور ات مراد وات به (زرقانی جلد اول سفید اس کے مرح کی کی برب کراللہ تعالی نے اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی ال

ہ اگر کی نا دانسور کے ایک اللہ تھا گیا ہے۔ ایک اللہ تھائی نے ایسانا پاک عقیدہ فالص کفر وشرک ہے۔ اللہ تھائی اس کے سے تخفو ظار کھے۔ بلداس حدیث کے بیمٹن ہیں کے اللہ تھائی نے ایک ایک ذاتی جی فران ہو جیت کاظہوراول تھی۔ بغیراس کے کہ ذات خداور کی فور گیا۔ بغیراس کے کہ ذات ہے جس کا بھی کا مادہ یا حصہ اور جزو قرار پائے۔ بید کیفیت مشابہات میں سے ہے۔ جس کا بھی نا جارے لئے ایسانی ہے جیسا قرآن وصدیث کے دیگر مشابہات کا بھی البہ تکتے اور الحیائے کے طور پرا تنا کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح شیشہ آفاب کے فور سے دوثن ہوجاتا ہے کہاں آفاب کی فورا شیت اور وقتی میں کوئی کی نہیں واقع ہوتی اور ہارا یہ کہن بھی جو جو جو کہ کوئی افرانہ تھائی کی ذات سے بیدا ہوا اور آئی نیٹر کی فورذات احدی سے اس طرح منور ہوا کہ فورا کہ فور کو فررہ اللہ تھائی کی ذات سے بیدا ہوا اور آئی نیٹر کی کی صفت میں کوئی نفسان اور کی واقع نہیں گوئی نفسان اور کی واقع نہیں کوئی نفسان اور کی واقع نہیں

ہوئی۔ شیشہ سوری سے روٹن ہوا اور اس ایک شیشے سے تمام شیشے منور ہو گئے۔ نہ پہلے شیشے نے آفاب کے نورکو کم کیا نہ دوسر سے شیشوں نے پہلے شیشے کے نور سے پھی کی ۔ حقیقت بیہے کہ فیضان وجود اللہ تعالی کی ذات سے حضور علیصے کو بہنچ اور حضور علیصے تمام ممکنات کو وجود کا فیض حاصل ہوا۔

🛠 اس کے بعداس شبرکوبھی دورکرتے جائے کہ جب سماری تلوق حضور علی کے نور سے موجود ہوئی تو نا پاک ،خبیث اور فتیج اشیاء كى برائى اورقباحت معاذ الله حضور عليه الصلوة والسلام كالمرف منسوب موكى - جوحضور علي كاشد بدتوجين براي كاجواب بيب كه حضور علی آ فاب وجود میں اور کل علو قات حضور علیہ الصلوة والسلام کة فاب وجود ب فیضا تفاد جور عامل كررى ہے۔ جس طرح اس طاہری آفاب کی شعاعیں تمام کرہ ارضی میں جادات و نباتات اور کل جائے ایک جملہ موالیداور جواہراجسام کے حقائق لطیفداور خواص واوصاف خلفہ کا اضافہ کررہی ہیں اور کسی کی ایک جو کہ ایک سے کا اثر شعاعوں پر نیس پر تانہ کسی چیز کے اوصاف واثر ات سورج کے لئے قباحت یا نقصان کامو جب ہو رہے ہیں۔ دیکھئے زہر ملی چیز ول کا زہراورمبلک اشیاء کی بہتا ثیرات معد نیات و نباتات وفیرہ كالوال طعوم ودوال كالمتاسط احراءا مجى يرى يوسب يحدمورج كى شعاعول سے يرآ مديوتى بيكن ان من سے كى چيز كى كوئى صفت سورج کے لئے عار کاموجب نہیں کیونکہ ریتمام تھا کُ**ن آ فاب اور اس کی شعاعوں ٹس انتہا کی لطا فت کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور اس** لطافت كم جيم الريار الريام كا البته جب وولطيف الرات اور حقائق سورج أوراس كي شعاعول المناكراس عالم اجسام میں پہنچے اور رفتہ رفتہ ظہور پذیر ہوتے ہیں تو ان میں بھش ایسے اوصاف وخواص پائے جاتے ہیں جن کی بنا ہم انہیں فہنے ، ما پاک اور پر اکہاجاتا ہے۔ فلاہر ہے کہ ان پر ائیوں کا کوئی اڑسورج یاس کی شعاعوں پرنہیں پڑسکا۔ ای طرح اعالم کیجیائم میں کثیف اور نجس چیز وں کا کوئی اٹر حضور علیہ الصلوق والسلام کی ذات پاک پرنہیں پڑسکا۔ محرى كى شعاعيل عالم موجودات كى برائيول الا تجالى التركي كالتركي الله كيوتكرمتار موسكتى بين بير بيركة صورعليدالصلوة والسلام كور میں حقا کت اشیاء یا کی واٹن کی اور کلیفت کی چیز کی جس اور ما پاک جیل ہوتی۔ نجات میں مٹی میں دب کرمٹی ہوجانے کے بعد پاک ہوجاتی ہیں۔ نجاستوں کا جو کھاد کھیتوں میں ڈالا جاتا ہے اس کے نجس اجزاء بودوں کی غذا بن کرغلہ اناج، پھول اور پھل سبزیوں اور ترکاریوں کی صورت میں جارے سامنے آجاتے ہیں اور وہی اجزاء غلیظ غلہ اور پھل بن کر جاری غذا بن جاتے ہیں۔ جنہیں پاک سمجھ کر ہم کھاتے ہیں اور کی تشم کاتر دو دل میں نہیں لاتے۔ ثابت ہوا کہنا یا کی کے اثر ات صور وتعینات پر آتے ہیں جو تحض امورا عنبار بدہیں حقیقین مایا کے نبیل ہوا کریس اس لے کل علوق کانور مری ایک سے موجود عوما کی اعتراض کاموجب نبیل۔

### تقسيم نور

🖈 🔻 حدیث جابر رضی الشہ عنہ میں جو بار بارتقیم فور کا ذکر ذکر آیا ہے۔ اس کے بیمٹنی ٹیس کے معاذ اللہ نورمجمدی تقیم ہوا بلکہ اللہ تعالی

ترجمہ: ''صدیت میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے جب آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نور مصطفیٰ علی گئے کو ان کی پشت مبارک میں رکھ دیا اور نور پاک ایسا شدید چک والا تھا کہ باوجود پشت آ دم میں ہونے کے پیٹانی آ دم علیہ السلام سے چکٹا تھا اور آ دم علیہ السلام کے باتی انوار پر وہ غالب ہوجاتا تھا۔

وہ فالب ہوجاتا تھا۔

ﷺ بیدھیت آ فاب سے زیاد وروش ہے کہ پشت آ دم علیہ السلام عن این کی آئی اوکاد کے دہ المیف اجزائے جسمیہ سے جوانسانی پیدائش کے بعداس کی ریزھ کی بڑی کی شکل عیں طاہر ہوتے ہیں اور میں اس کی اجزائے ہیں۔ بہرف آ دم علیہ السلام بلکہ ہریاپ کے صلب عن اس کی اجزائے ہی لیف اجزائے بودیہ وجود ہوتے ہیں جواس سے نتقل ہوکراس کی نسل کہلاتی السلام بلکہ ہریاپ کے صلب عن اس کی اجزائے ہی لیف اجزائے بودیہ وجود ہوتے ہیں جواس سے نتقل ہوکراس کی نسل کہلاتی ہے اور الدی ان بھی اور اجدیت اور اجدیت کے در میان ولد یت اور اجدیت کے در شد کا سنگ بنیا داور سبب اصلی ہے۔ اس کئے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت عیں قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد کے اجزائے اصلیہ دکھ دیئے۔ بیاجزاء روح کے اجزائے جس نی دوح کے اجزائے جس اس میں دوح کے اجزائے جس نی دوح کا بیا جانا ہوا معین میں دوح کے اجزائے جس میں دوح کی ایک میں میں میں میں میں دوح کی اور کی سرکی تھی بلکہ جسم الدی کی جو ہر لطیف کی ٹورائی شما عیس رکی گئی تھی جو تور ذات ججری علیف کی شعاعیں تھی۔

الله تعالى ايك فرشت كوچار با تنس لكين كے لئے بھي تا موجود و اور وہ بيا سے اس كا عمل ہے ہوا مہينے بعد الله تعالى

میں روح پیونکی جاتی ہے۔مشکو ہا

🖈 معلوم ہوا کہ اولاد کی روحس باپ کے صلب میں تیں رکھی جاتیں بلکہ شکم مادر میں پھوتی جاتی ہیں۔

## ایک شبه کاضروری از اله

الله المحض روایات سے قابت ہوتا ہے کہ نو رحمی تعلقہ آ دم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا گیا اور بعض روایات میں وارد ہے کہ نو رحمی علیقہ آ دم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا تھا۔

🖈 الحمدلله! بهار ساس بيان سام يحيى طرح واضح بمو كيا كرحضور عليه الصلوق والسلام كابدن مبارك بهي نور تفا

الله تعدد الله المعالى حضور عليه كاول على الله تعالى الله تعالى المارقام فرات عن "وَلَدَا كَالْ اللهُ الله تعالى الله تعالى عليه وسلم أوَّلُ المعنى الله تعالى الله

ال مديث جاء فور وي الرف الرف على صاحب تعانوى نے اپني كتاب نشر الطيب كه برتضيل ساكما ب

(٢) عديم في محمر ت عرباض بن ساربيرض الله تعالى عنه

### ایک شبه کا از اله

🖈 اگریہ شبرکیا جائے کہ خاتم النمین کے معنی دنیا میں تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا نبی مید معنی دنیا میں تحقق ہو سکتے ہیں، عالم ارواح

يس اس معنى كا ثابت موناممكن تيس للذا ال صديرة كمعنى بيول كر حضور كا خاتم البيين موناعكم البي يس تقدر تعايابيكم ناري ما كرخاتم النبيين كمعنى آخرى ني نبس- اس كاجواب بيب كه خاتم النبيين كمعنى قطعة آخرى في بي --- اورهد ميث كامطلب مي ب كهيل في الواقع غاتم انتميين بو چكاتفانه يدكر براغاتم النميين بوناعكم اليي من عدرتها كيونكه علم اليي ميل أو برچيز مقدرتهي -البيته بيضرور ب كمآخرالنميين ہونے کا جوت اور ظہوردوا لگ مرتبے ہیں۔ اللہ تعالی نے عالم ارواح ش فتم نبوت کے منصب برایے حبیب اللہ کوفائز فر مادیا۔ بایں معنی كرسب ببيول كے بعدان كاسردار بن كرجانے والا نبي بهي محبوب ب- اگر چہ جانے كاموقع البحي ندآيا ہو۔ بيبالكل ايسا بے كه بادشاہ كسى كوامير جهاد مقر ركرد ساقواس امارت كاظهور جهادي جانے كے بعدى موگا۔ اسكا منصب المراسيكي سے ثابت موكليا۔ اس طرح يهال بجه لين كرمنعب خاتم النهيين كاثبوت حضورا كرم علي كيا يها يسي المساقط اليكن أسكاظهورد نيا ش آشر يف لانيك بعد بوا 🖈 اس بیان سے ایک اصول ظاہر ہو گیا کر وہ مال کے لیے آئی وقت ظہور لازم نیں۔ اس لئے اہل سنت کا مسلک ہے کہ حضور سید عالم علی فی آم کالات محمد من کے الا تعدید کا معد مصلحت ہو کر بیدا ہوئے کین ان کاظہور اپنے اوقات میں حسب حکت ومصلحت خداوندی ہوا ہو کی ال

(٣) عديثُ الو هريره رضى الله تعالى عنه

🖈 🕏 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علی 🎏 سے بوج پھا کہ یا رسول اللہ علی 🏲 آپ کو نبوت كب لمى ؟ حضور عليه الصلوة والسلام فرمايا" وَاحَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ" أوم عليه السلام الجمي روح اورجهم كورميان تقيعني ان کے جسم میں جان جیس والی گئی تھی۔ میدوایت ترفدی شریف کی ہے اور علامہ ابو سیسی ترفدی نے اہر احد میک کوشش کہا ہے۔ انہیں الفاظ من حفرت ميسره سالك عديد عروى ب- الم احمد بن حنبل في الم المرين المراكم على الدام بخارى في الن على اورابونعيم في حليدين روايت كاورها كم في الركام المراكم المراكم

(٧) مديث صرت امام زين العابر ين على لاباته وعليه الصلوة والسلام

المن من المام زان العالم الأن الله عندات والد ماجد سيدنا المام حسين رضى الله عند اورووا بين والد مكرم حضرت على مرتضى رضى الله عند سے روایت کرتے ہیں کے حضور علیہ العلق و والسلام نے قر ملیا " میں پیدائش آ دم علیہ السلام سے چود و ہزار سال پہلے اپنے ي وردگار كے حضورش ايك أور تھا۔ (انسان العيون جلدا صفح ٢٩)

🛠 الى روايت شى خلق آدم عليه السلام يرصرف جوده بزاريرى بملے حضور الله كاور ياك كاوكر ب- حالاتكه بعض روايتول میں اس سے بہت زیادہ سالوں کاذکر بھی وارد ہے۔ ریتحارض کیے رفع ہوگا۔

🖈 اس کا جواب بیہ بے کے حدیث میں جودہ ہزاریری کا ذکر ہے۔ اس سے زیادہ کی فنی جیس ۔ لہذا کی دوسری روایت میں جودہ ہزار

سے زیاد ہ سالوں کا وار د ہونا تعارض کامو جب جیس۔

## (۵) حديث الى برر ورضى الله عنه

الله حفرت الو ہررہ وضی الله عند قرماتے ہیں کے حضور ﷺ نے صفرت جرائیل علیہ السلام ہے دریا فت کیا ، آپ کی عمر کتنے سال ہے؟ عرض کیا ، حضور السکے سوایس کی خوبیں جانا کہ چو تھے تجاب عظمت میں ہرستر ہزار برس کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا ہے میں نے اپنی عمر میں ستر ہزار مرتبد یکھا۔ حضور ﷺ نے قرمایا، سے جرائیل امیر سے دب کی ازت وجلال کی تم اوہ تاہم ہیں ہوں۔ انسان المعیون جلداصفی ۲۹ ، روح البیان جلد ۲۳ صفی ۲۳ سال کی سیال کی تم اور تاہیان جلد ۲۳ صفی ۲۳ سال کی تم اور تاہیان جلد ۲۳ سال کا سیال کا تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کے

(انسان العیون جلداصفی ۲۹ ،روح البیان جلد ۲۳ فی ۵۳۳)

السان العیون جلداصفی ۲۹ ،روح البیان جلد ۲۳ فی ۵۳۳)

الم ین کرام کے سرائے آگیا اوراس اثناء یک بعض فیل کہ المی کورو کو گئی ہے۔ اس کے بعد والاد تیم کمی الله فیل مانے۔

ولادت محمدی مدی مدین الله المسلمان المان کا میں کورو کو کا میں الله کا میں کی کا میں کی کو کی کا میں کا میں کا میں کی کو میں کی کو کی کی کا میں کی کو کو کا میں کا میں کا میں کو کی کو کو کا میں کا میں کی کو کو کا میں کی کو کا میں کی کو کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا م

الله على الله وقي الوقيم مفرت عائشه وضي الله عنها كى دوايت لاتے بيں۔ ام المؤمنين رسول الله علي الله عنها كرتى بين اور حضورعليه الصلا و والسلام مفرت جرائيل عليه السلام سي فقل فرماتے بين مفرت جرائيل عليه السلام مفرت جرائيل عليه السلام مشارق ومفارب من عنور عليه السلام في منازق ومفارب بين بيرا بين في منازي و انسان العبون من منازي و منازي و انسان العبون منازي و منازي و منازي و انسان العبون المنازي و منازي و انسان العبون المنازي و منازي و منازي و انسان العبون و منازي و م

حق میں گناہ کاوہم بیدا کرتا ہے۔ چونکہ حضور علی کے والدین ایام فتر قش تصاس کئے ان کی نجات کے لئے اعتقادتو حید کافی تھا۔

سمسی شریعت واحکام الہی کااس وقت وجود نہ تھا جس کی وجہ ہے کوئی گناہ قرار یا تا اور اس سے ان کا بچنا ضروری ہوتا۔ لہٰذاان کے حق میں استغفار کااؤن نہ ہوا تا کہ کی کاؤ ہن ان کے گناہ کاو ہم پیدا نہ کرے۔ 🚓 نیز حضورعلیہ اصلوٰ ۃ والسلام کے والدین ماجدین کا زعرہ ہونے کے بعد ایمان بھی اس لئے نہ تھا کہ معاذ اللہ وہ کفر پر مرے تھے ملكصرف اس لئے ان كوزىر وكيا كيا كرحضورعليه اصلوة والسلام يرائمان لانے كى فعنيات بھى أنبين حاصل بوجائے \_حضورعليه الصلوة والسلام كوالدين كريمين كى إبت فقد اكبركى مبارت "مَاتَا عَلَى الْكُفِّوعَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ" بِي "أَيْ إَمَاتَا عَلَى عَهْدِ المُتُفُو " لِينَ موت حضور عليه في نبوت اوراسلام كالم يولي و المياس عبد من بولى جو الفرا الكالحبدا ورزمانه تعاد بيدي كدمعا و الشكفو " لينى موت حضور عليه في كانبوت اوراسلام كالميور يبال عبد من بولى و الميان المير من المير عبول من المير ال كدنيات رفصت بوئ ميها ركه الريوال عالم أي ما المريم من الم من الم الم من الله عن ذالك في القول المستحسن (١٢) فائدہ: حضور الله الكوالدين كالفرة بت كرنے مل ملاعلى قارى نے حس شدت اور غلو سے كام ليا الل علم برختى نبيس - اس كے باوجود بھی انہیں تو بہ کی تو فیق نصیب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس مئلہ کے سوایاتی تمام مسائل میں خوش عقید و تھے۔ فلاہر ہے کہ خوش عقیدگی ضائع ہونے والی چیز نہیں اس لئے اللہ تعالی کی وفیق ان کے شامل حال ہوئی اور وہ اس تو ل شنیع سے تا سُب ہوئے۔فقیر کا ر جمان طبع مد ہے کہ ملاعلی قاری کے علاوہ بھی جن خوش عقیدہ لوگوں سے اسی اخرش ہوگئی ہے ان کے حق میں بھی ہمیں ہی حسن طن رکھنا جائے کرم نے سے پہلے اللہ تعالی نے ان کو جی او فتق عطافر مادی ہوگی۔ وَمَا ذَالِکَ عَلَى اللهِ مِعَ إِنْ اللهِ 🖈 تفیر کیر وغیرہ میں بعض علماء کاوہ کلام جوانہوں نے حضور علیہ الصلاح والدین کا ایمان ثابت کرنے والوں کے ولائل پر کیا ہے۔ در حقیقت وہ ان روافض کارد ہے جواس میل کو گئی آلودے کراے خرورت دین میں ٹار کرتے ہیں۔ جیبا کرعنوانِ كلام "قَالَتِ الشِّيعَة" اور "قَالَ أَصْحِها الله الله والله عبد ميكل كران كابيكلام اللسنت كردش باورمعاذ الله انهول في حضورسيد عالم الم المراكم الله يكام الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على معاذ الله المن مواجب الكدنيين امام تسطل في رحمة الله عليه ارقام فرمات بي كراصحاب فيل كاباد شاه أبربه معا والله غانه كعبر كومنهدم كرني کے لئے مکر معظمہ پر چڑھائی کرنے آیا تو حضرت عبدالمطلب قریش کے چندآ دمیوں کوساتھ لے کرجنل میر پر چڑھ گئے۔اس وقت رسول الله علي كا نورمبارك جناب عبد المطلب كى پيتانى من بشكل بلال تمودار عوكراس قد رقوت سے جيكا كراس كى شعاعيں خاند كعب بربراي دصرت عبدالمطلب في پيتاني كوركوهاند كعبدبر يمكتا عواد كهدكر قريش مفرمايا كدوالس جلود ميري پيتاني كانوراس طرح چکا ہے، بیاس بات کی روٹن دلیل ہے کہ ہم لوگ ما لب رہیں گے۔ (مواہب اللد نیہ، جلد اصفحہ ۱۵)

🕸 حضرت عبدالمطلب کے اونٹ ایر ہر کے لشکر والے پکڑ کر لے گئے تھے۔ انہیں چیٹر انے کے لئے جناب عبدالمطلب ایر ہد کے

پاس گئے۔ آپ کی صورت دیکھتے ہی عظمت وہیت نور کی دجہ سے ایر ہدا زراہ تعظیم فوراً تخت سے بیچے اتر ابھر جناب عبدالمطلب کواپنے برابر بٹھالیا۔ (مواہب للدینہ جلدا، ناریخ حبیب ال

المناسب الديبه المنظر كى خبرد ين كے لئے الى قوم كا ايك آدى بھيجا۔ جب وہ مكم معظمہ ميں داخل ہوا اور اس نے جناب عبد المطلب كے چبرہ كود يكھاتو فوراً جمك كيا اور اس كى زبان لرزنے لكى اوروہ بے ہوش ہوكر كر پڑا، جس طرح بيل ذرئ ہوتے وقت خرائے مارنے لكتا ہے۔ جب ہوش ميں آيا تو عبد المطلب كے مامنے بحدہ كرتا ہوا كر پڑا اور كہنے لگا، ميں گوائى ديتا ہول كر آب باقع تأسيد قريش ہيں۔ (مواجب اللد ديہ جلداول ، صفح 10)

عبد المطلب كى غذر اور خواب اور خواب اور خواب اور خواب الله عبد الله بن عبد المطلب كى ترايان الم

ته ابتداء من حفرت عبد المطلب كر صاحبزاد عادت تفيي المنظر مانى كرالله تعالى اگر جمه بور عدى المطلب بين عناية الم جمه بور عداد عادت تفيي المنظر من عبد المطلب بين عنايت قرمائ اور وه سب مير معاون بول قو ان من حمل المنظر بين عن قربانى كرون كاراس كے بعد حفز المطلب زموم كلود نے من معروف بوك اور بير كا الله بين كرت وقر كاموجب تفار الله تعالى نے ان كور بين بور كرد يك

(۱) حارث (۲) زبی (۳) تجل (۴) ضرار

- (۵) حقوم (۲) ابولب (۷) عباس (۸) مزه
  - (٩) ابوطالب (١٠) عبدالله

ان بیٹوں سے ان کی آئیس شنڈی ہوئیں او ایک دات جناب عبد المطلب کعبہ مطیرہ کے پاس قیام کیل میں مشغول تھے۔ خواب میں دیکھا کرایک کہنے والا کہ رہا ہے کرعبد المطلب اس بیت ( کعبہ شریف) کے دب کی جونڈ رمانی تھی وہ پوری کیجئے۔ عبد المطلب مرعوب ہو کر گھرائے ہوئے اٹھے اور تھم دیا کے فورا ایک مینڈ معاذی کر کے فتر ا و مساکین کو کھلادیا جائے۔ چنانچہ ایسانی کیا

گیا۔ الکی رات بھر سوئے تو خواب میں دیکھا۔ کہنے والا کہدرہائے ''اس سے بڑی چیز قربان کیجئے۔'' بیدار ہو کر اونٹ قربان کیا اور مساكين كوكھلاديا۔ بجرامكى رات سوئے قدا آئى اس سے بھى يزى چيز قربان كيجئے۔ فرماياءاس سے بزى كياچيز ہے؟ عداد بے والے نے کھا"اپنے ایک بیٹے کی قربانی و بیجے، جس کی آپ نے مذر مانی تھی۔ آپ ریان کر مملین ہوئے اور اپنے سب بیٹو ل کوجمع کیا اور انیں وفا عنز رکی طرف دموت دی۔ سبنے کہاہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ آپہم میں سے جس کوچاہیں ذرج کردیں۔ آپ نے فرمایا ،قرعه اعدازی کرلو۔ قرعه اعدازی میں حضرت عبداللہ کانام نکلا۔ جو جناب عبدالمطلب کے محبوب ترین جٹے ہتے ہتا عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چمری لی اور ذیح کرنے کے لئے مال دیے برج میں کا کی کارادہ کیا تو سادات قرينى تع بو كے اورعبد المطلب سے كينے لكے "آپ كيا كرنا جا جے بن جين الول ان فرمايا" من اپني مذر پورى كرنا جا بتا بول-" سرداران قریش یو لے ہم آپ کوابیانہ کرنے دیں کے آپ کے آپ کی بارگاہ میں عذر کر کے سبکدوش ہوجا کیں۔ اگر آپ ایسا کر بیضة ہمید کے لئے بینا ذرا کے سن کی رفعہ جاری موجائے گا۔ سرداران قریش نے مثورہ کر کے جناب عبدالمطلب سے کہا، چلے فلال کا ہند کے بال الکتاب کی کانام تطبہ ہے ( بعض نے ان کانام جائ بتایا ہے) ٹامیروہ آپ کواکسی بات بتائے جس میں آپ کے لئے کشادگی اور گنجائش ہو۔ میرسب لوگ کاہند کے پاس پینچے اور تمام واقعدا سے بتایا۔ اس نے کہا ہتم میں خون بہا کتنا ہوتا ہے۔ کہا، دس اونٹ۔اس نے بتایا،آپ سب لوگ واپس چلے جائیں اور دس اورٹ اور عبداللہ کے درمیان قرعداعدازی کریں۔اگر قرع عبداللہ کے نام کانکل آئے تو دی اونٹ بڑھا کر پیر قرعہ ڈالیں اور جب تک عبداللہ کانام نکلآ رہے، دی اونٹ پڑھاتے جا کیں۔ یہاں تک کہ اونوں کے نام کا قرعہ ڈالیں، جب ایسا بوتو ان اونوں کوعبداللہ کے بجائے ذیح کردیا جائے۔ وہ تر بافی آویک جبراللہ کی قربانی ہوگی۔ چنانچهايماى كياكيا۔ برقرعه برعبدالله كانام تفار مااوردى اورف برهاتے جلے برائل تك كه جب مواون تك پنجاتو جناب عبد الله كى يجائے اونوں كانا مقرعه ي تكا اور سواونوں كوقر بال كور يا كا اور عالم الله على الله على الله الله الله على الله ع ماجد) کی قربانی قرار پائی۔ بھی وجہ ہے کھنٹی کھنٹے کے قرملا" میں دوذیوں کا بیٹا ہوں۔ لینی حضر ت اسامیل بن حضرت ابرا ہیم علیجا السلام اورعبدالله بن عبد الطب كالمان موابب اللد نيه جلدا اصفي المالك

الله المن المركز المات شن آیا ہے كہ جناب عبد المطلب نے بیٹا ذرك كرنے كی تذراس وقت انی تھی جب آپ كوز حرم كاكوال كھود نے كاخواب بين تقر الله تعلق اوراس سلسله بين آپ كو كچھ پر بیٹائی لائن ہوئی تو آپ نے تذر مانی كراگراللہ تعالى نے اس كام كو جھھ پر آسان كرديا تو بين الله خير جلدا اسفحه كا)

### نسبشريف

ک مشکلو ہشریف میں ہے کہ ترندی سے ہروایت حضرت عباس مروی ہے کہ ارشاد فر ملیار سول اللہ علی نے کہ میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا اور عبد اللہ علیہ اللہ اللہ تعالی نے جو تلوق کو بیدا کیا تو جھے اچھے گروہ میں بنایا کسی انسان بنایا۔ انسان میں دوفرتے بیدا کئے۔

عرب اور مجم مجھا چھفرتے لین عرب میں بنایا بھر عرب میں کئی قبلے بنائے اور مجھکوسب سے اچھے قبلے میں بیدا کیا لینی قریش میں پھر قریش میں کئی خاندان بنائے اور جھ کوسب سے اچھے خاندان میں بیدا کیا لینی بنی ہاٹم میں۔ پس میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا بوں اور خاندان ش بھی سب سے اچھا ہوں۔ الله وجد سروایت ہے کہ بی اللہ اللہ اللہ وجد سے روایت ہے کہ بی اللہ نے فر ملا کہ بین اکاری سے بیدا نہیں ہوا ہوں آ دم علیدالسلام سے لے کرمیر سے والدین تک سفاح لینی جا بلیت کا کوئی مورث جھ کوئیں پہنچا لیمنی نزانہ جا بلیت میں جو باحتیاطی ہوا کرتی تھی میرے آبا دَامهات سباس سے منز ہ رہے، پس میرے نب میں اس الکوار اللہ اللہ اللہ اللہ علیاں کو طبرانی ، ابوقیم اور ابن عسا کرنے اوسط میں (مواہب اللہ نبیہ) الوقيم في حضرت ابن عباس رضى الله عنم المري الله عن المري الله عن المريد على المريد على الله الله عن ال مرد تورت بطور سفاح کے نہیں ہے ہے کہ کا مطالب میرے کہ جس قربت کومیر ہے نسب میں بھی دفل ند ہومثلاً حمل ہی نہ تھمرا ہو، وہ بھی بلا نکاح نیس بود کر ایس اسول دروانات بمیشدرے کام سے پاک دے، اللہ تعالی جھ کواصلاب طیب سے ارحام طاہرہ کی طرف مصفی مہذب کر کے منقل کرتارہا۔ جب بھی دوشعے ہوئے جیسے کوب وتھم پھر قریش وغیر قریش وعلیٰ ہٰذا میں بہترین شعبے میں رہا۔ 🖈 د لاکل ابوقعیم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ دور سول اللہ ﷺ سے قبل کرتی ہیں اور آ پ جبر ائیل علیہ السلام سے حکایت فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمام شرق ومخرب میں مجراسو میں نے کوئی تھی ٹھر سالنے سے فقتل نہیں کہ ملے اور نہ کوئی خاندان بی ہاشم سے افضل دیکھا اور اس طرح طبر انی نے اوسط میں بیان کیا ہے شنج الاسلام حافظ ان کی تجرا کھتے ہیں کہ آ ٹار صحت کے اس متن یعنی بسيار خروبان ديده ام لیہ کے ان تے <del>و چیا زے</del> دیا گاری

الله عنگلوۃ شمسلم سے روایت واثلہ بن الانتع سے مردی ہے کہ بی نے رسول اللہ عنی ہے سنا ہے۔ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے اساعیل علیہ السام کی اولاد بیں سے کتانہ کو فتخب کیا اور کتا نہ بی سے قریش کو اور قریش بیں سے بی ہاشم میں سے جھ کور اور ترین بی سے بی کھ کور اور ترین بی ہے کہ اور ترین کی روایت میں رہی ہے کہ ابراہ بی علیہ السلام کی اولاد میں سے اساعیل علیہ السلام کو فتخب کیا۔

### نسب نامه

فائدہ: ہم نے حضور علی کا نسب نامہ جناب عرنان تک لکھا ہے کی تکداس کے بعد نسب بیان کرنے والوں کے بارے ش ارشاد ہوا "کذب النسابون" اور تخاط علماء نے بھی پہیں تک آپ کانسبٹر میں لکھا ہے۔

### زمانة طفوليت

ان فی نصائص میں ذکر کیا ہے کہ پ کا گہوارہ ( بینی جمولا ) فرشون کی کے اللہ نے ہلا کرتا تھا۔ ( مواہب اللہ نہ )

ایک اور این عساکر نے این عباس رضی اللہ عظیم الم مواہب کیا ہے کہ حضرت علیہ کہتی تیس کہ انہوں نے جب آپ کا دودھ چھڑا یا تو آپ نے دودھ چھڑا نے کے مراقع کی بھی ہے اول جو کلام فر ما یا وہ یہ قائلے انگیس کے بیسر او السح مسلم بللہ تحقیق اور اللہ نے کہ بیسر او السح مسلم بللہ تحقیق اور اللہ نے کہ اور اللہ بیسے کران سے علیمہ ہو ہے اس کے اور اللہ بیسے کران سے علیمہ ہو ہے اس کے اور اللہ بیسے کران سے علیمہ ہو رہے اس کے اور اللہ بیسے کران سے علیمہ ہو رہے ( مواہب اللہ نہ )

( ایسی کھیل میں میں میں میں مواہب اللہ نہ )

ہے۔ ابن سعد، ابوقیم اور ابن عسا کرنے ابن عباس سے دوایت کیا ہے کہ حضرت طیم آپ کو کہیں دور نہ جانے دیا کرتیں۔ ایک بار
ان کو بچھ نیر نہ ہوئی۔ آپ پی رضائی بین ٹیماء کے ساتھ میں دو پہر کے وقت مو بٹی کی طرف چلے گئے۔ حضرت حلیم آپ کی تلاش
میں نظیس۔ یہاں تک کرآپ کو بین کے ساتھ پلیا۔ کہنے گئیں کراس گری میں (ان کولائی ہو) بین نے کہا اہل اور جب یہ جائے تو وہ
نیس گئی۔ میں نے ایک بادل کا نظراد کھا جوان پر ساریہ کے ہوئے تھا۔ جب تھم جاتے تھے دائی کھی جاتا تھا اور جب یہ جائے گئے تو وہ
بھی چلے گئا یہاں تک کراس موقع تک ای طرح پنجے۔ (مواجع اللہ کھی)

د ود ھ بھرا تھا۔ غرض اس نے دووھ تکا لااور ہم سب نے اوٹٹی کادودھ خوب میر ہو کریااور رات بڑے آرام سے گزری اور اس ے پہلے سونا میسر نہ ہوتا تھا۔ شو ہر کہنے لگاء اے طیم تو تو یڑے یرکت والے بچے کو لائی۔ میں نے کہا، ہاں! مجھے میں امید ہے۔ بھر مکہ ہے روانہ ہوئے اور آپ کو لے کرای دراز گوٹن پر سوار ہوئی ، بھر تو اس کا بیرحال تھا کہ کوئی سواری اس کو پکڑنہ <sup>سکتی تھ</sup>ی۔ میری همرا بی عور تیں تبجب سے کہنے لگیں کہ حلیمہ ذیرا آ ہتہ چلو۔ بیرو بی تو ہے جس برتم آئی تھیں۔ میں نے کہا، ہاں وہی ہے۔ وہ کہنے لگیں ، بے شک اس میں کوئی بات ہے۔ پھر ہم اپنے گھر پہنچے اور وہاں بخت قط تھا لیکن میری بکریاں پرود او بحری آتیں اور د دسرول کوا پنے جانوروں ش ایک تطره دود ه کاندماتا۔ میری قوم کے لوگ اپنے جے وابون مرک منتظم کیا رہے تم بھی وہیں جراؤ جہاں طیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ ان لوگوں کے کئے پر جروابوں نے اپنے بافور پر سے جانوروں کی جراگاہ یس جرنے کے لئے چھوڑے گر پھر بھی ان کے جانور خالی آتے امری ہے انور میں اور کئے چھوڑے گر پھر بھی ان کے جانور خالی آتے امری ہے جانور پر کا تھا وہ تو بات ہی اور تحى) غرض ہم برابر خبر و بركت كامشار و كار كار در كان كار دوسال بورے ہو كئے اور ش نے آپ كا دودھ چير ايا۔ آ پ كانشو و خاراه دي كي تبت زياد ه تعاديها ل تك كدومال كى عمر ش التحفية يه معلوم مون كك يرجم آ پ كوآ پ كى والدہ کے پاس لائے مگر آپ کی برکت کی وجہ سے جاراتی جا بتا تھا کہ آپ اور دیں اس لئے آپ کی والدہ سے اصرار کر کے د وہارہ مکہ میں جانے کے بہانے بھراپے گھر لے آئے۔ سوچند مہینے بعد ایک ہار آپ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ مو کٹی میں بھر رہے تھے کہ یہ بھائی دوڑتا ہوا آیا، جھے اوراپنے باپ سے کہا کرمبر ہے قریشی بھائی کود وسفید کپڑے والے آدمیوں نے بکڑلیا اور شکم جاک کیا۔ میں ای حال میں چیوڑ کر آیا ہوں۔ سوہم دونوں گھیرائے ہوئے گئے دیکھار کر آپ کی گھڑکے ہیں لیکن رنگ متغیر ہے۔ میں نے بوچھا، بیٹا کیا تھا۔ فرمایا، دو قض سفید کپڑے پہنے ہوئے آسیخ اور کھ کولٹایا اور پیٹ جاک کر کے کھ وھونڈ کر تكالا \_معلوم نيس كيا تعاريم آپ كواپ وري إلى المرح المحارث لها، عليماس الرك كوة سيب كااثر ب \_ قبل اس كے كه اس کا زیادہ اڑ ہو، ان کے گھر پہنچا آ جھے آ لیک والدہ کے پاس لے کر گئے۔ آپ نے فرمایا ، تو تو اس کور کھنا جا ہتی تھی۔ پھر کیوں لے آئی؟ میں الم الم خدا کے فقل ہے ہوشیار ہو گئے ہیں اور میں اپی خدمت کر جلی۔خدا جانے کیا اتفاق ہوتا ،اس لئے لائی ہوں۔ انہوں نے فرمایا ، بدیات نیس ، بج بتلا؟ میں نے سب قصد یج بچ بیان کیا۔ کینے لگیں ، تھے کوان پر شیطان کے اثر کا ا تدیشہ ہے؟ یس نے کہا، ہاں۔ کہنے لکیس، ہرگز نہیں۔ واللہ! شیطان کا ان پر کچھاٹر نہیں ہوسکتا۔ میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے۔ پھر انہوں نے بعض حالات حمل اور ولادت کے بیان کے اور بعد میں فر مایا ، اچھا ان کو چھوڑ دو اور خیریت کے ساتھ جاؤ۔ (سیرت ابن بشام)

☆ علیمہ کے اس اڑکے نام عبداللہ ہے اور میاہیہ اور جذامہ کے بھائی ہیں اور میرجذامہ شیماء کے نام ہے مشہور ہیں اور میرسب اولاد
ہیں حارث بن عبدالعزٰ کی کی جوشو ہر ہیں حلیمہ کے ۔ (فی زاد المعاد)
ہیں حارث بن عبدالعزٰ کی کی جوشو ہر ہیں حلیمہ کے ۔ (فی زاد المعاد)
ہیں حارث بن عبدالعزٰ کی کی جوشو ہر ہیں حلیمہ کے ۔ (فی زاد المعاد)
ہیں حارث بن عبدالعزٰ کی کی جوشو ہر ہیں حلیمہ کے ۔ (فی زاد المعاد)
ہیں حادث بن عبدالعزٰ کی کی جوشو ہر ہیں حلیمہ کے ۔ (فی زاد المعاد)
ہیں حادث بن عبدالعزٰ کی کی جوشو ہر ہیں حلیمہ کے ۔ (فی زاد المعاد)
ہیں حادث بن عبدالعزٰ کی کی جوشو ہر ہیں حلیمہ کے ۔ (فی زاد المعاد)
ہیں حادث بن عبدالعزٰ کی کی جوشو ہر ہیں حلیمہ کے ۔ (فی زاد المعاد)
ہیں حادث بن عبدالعزٰ کی کی جوشو ہر ہیں حلیمہ کی جوشوں میں حادث کی جوشوں کی

☆ بعض الل علم نے ان سب کے ایمان کی تصریح کی ہے۔ (شامة اورز ادالمعاد)

🖈 محمد بن اسحاق نے تو ربن برید ہے (اس بار کے شق صدر کے بعد کاواقعہ) مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ حضور علی کے ارشاد فر مایا کہ ان سفید پوش فخصوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو اور ان کی امت کے دی آ دمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ چٹانچہ وزن کیا تو میں بھاری تکا۔ پھراک طرح سوآ دمیوں کے ساتھ، پھر ہزارا دمیوں کے ساتھ کیا۔ پھر کھا، بس کرو۔ واللہ ااگران کوان کی تمام امت

ے وزن کرو گے تب بھی بیروزنی تطیس گے۔ (سیرے ابن ہشام) اس جملہ میں آپ کو بشارت سنائی کی آپ نبی ہونے والے ہیں۔ آپ کاش صدر اور قال بیکا طافر کاد صانا چار ہار ہوا۔ ایک تو مجی جوذ کر کیا گیا۔ دوسری باردس سال کی تمریش صحرا بیس بموا تھا۔ تیسری باروقت بازی کے ماور مضان غارحزا بیں۔ چوتھی بار شب معراج میں اور پانچویں بارثابت نہیں۔ (شامعہ پہنچر بیسر) کی ال

ایام طفولیت مبارکہ ی فق صدید الدی کوٹا کے لگائے گے

المحاصر الي شان ك لائن كال عروى ب كرحفور الي بجول كيماته (افي شان ك لائق) كميل رب تقد جبرا کیل علیہ انسلام آئے اور انہوں نے حضور ﷺ وزین پرلٹا کر سینا قدس جاک کیا۔ قلب مبارک کو باہر نکال کراس سے مجمد خون نکالا اورزحرم کے پانی سےدھوکرسیداقدی میں رکھ کرسید مبارک بند کردیا۔وہ بچے جنکے ماتھ حضور الکھیل رہے تھے،آپ کی رضاعی مال ( عليم سعد بيرض الله عنها) كي إلى آئ أر اوركم على كر "إنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ عَمْ اللهُ الْأَلَى كردي كَ وَوَرْتَ بوعَ آئ جانے) کانشان دیکھاتھا۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ شق صدر مبارک کے متعلق اور جا گئا، کتائی، مشوی وغیرہ کی تمام تاویلات آتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں صاف الفاظ الو ایل کر جب حضور علیہ الصلوة والسلام کا سیند مبارک جاک کیا گیا تو حضور اللا کیساتھ کھینے والے الر کے دوڑ الیک فیصفور کی رضائ مال (طیم سعدید) کے پاس آے اور کھا کر محمد الله ل کردیے گئے۔حضور کی ے سیند پاک کے جاک ہونے اور قلب اطبر کے نکالے جانے اور اس سے تجمد خون کے باہر نکالے جانے کاواضح ذکر اور حضور ا متغیراللون ہونے کابیان اس حقیقت کو بے نقاب کرر ماہے کہ بدواقعہ یا لکل حق ہے۔ اس کومعنوی کہناکسی طرح درست نہیں ہوسکتا۔ اس تفصیل کوذ بن نشین کر لینے کے بعد بیان سمابق میں جمارار قول بالک بے غبار ہوجا تا ہے کہ شق صدر مبارک بھین میں ہوایا جوانی من قبل البشعه موایا بوقت معراج ،حضورعلیه السلاق والسلام کے بعدوفات حیات حقیق کے ساتھ زئد وربنے کی قوی دلیل ہے۔ كيونكدانسان كادل اس كى روح حيات كامتعقر بموتاب اس كاسينه بإبرا جانا روح حيات كابدن سينكل جاناب كوياس واقعه

میں بیاشارہ ہے کہ جس طرح قلب مبارکہ کے سیئیز اقدیں سے باہر ہوجانے کے باوجود حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام زئدہ ہیں، ای طرح

روح مقدس کے قبض ہوجانے کے بعد زند ور ہیں گے۔ میداقعہ حضور ﷺ کے تنظیم ترین معجزات میں ہے۔

### فائده جليله:

🖈 🔻 نعنیات شق صدر حضور علی 🕏 کے طغیل باتی انبیائے کرام علیم السلام کو بھی عطا ہوئی۔ جیرا کہ تا بوت بنی اسرائیل کے تصدیمی طبراني كي طويل روايت مين بيالقاظ بين " تحسانَ فِيْسِهِ الطَّشَّتُ الَّذِي يُغْسَلُ فِيْهَا قُلُوبُ الْانْبِيّاءِ ( (حُرِّالُملَهم جلداول صفحه ١٠٠) ليمن تابوت سکینہ میں وہ طشت بھی تھا جس میں انبیاء علیہم السلام کے دلوں کو دھویا جا تا ہے چونکہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی حضور علق کے مهميت شرحيات فقيق عطاكي كي للنداشق صدراور قلب مبارك كادهويا جانا بحي ان كوعطا كيا كيا تعلمنا كيان في حيات بعدالوفات رجمي ا كاطرح دليل قائم بوجائ جس طرح رسول الله عليه كي حيات بعد المراج يرام والم كي في اوراس طرح بلا تخصيص وتقييد مطلقاً حيات البياء البياء البياء البياء المراح والسلام قابت بوجائه والمراح المراح ا

المعراط كالمراج المعرود ياجاناكي ألأش كي وجدت ندفعا كيونكه حضورسيد عالم الميسيد الطينين والطاهرين جير- السيطيب طاہر کہ ولاد تیباً سعادت کے بعد بھی حضور سید عالم ﷺ وکا تھیں دیا گیا۔ اہدا قلب اقدی کا زم زم سے دھویا جانا محض اس حکمت پر پنی تھا کہ زم زم کے پانی کووہ شرف بخشاجائے جود نیا کے کسی پانی کوحاصل نہیں بلکہ قلب اطہر کے ساتھ ماءِ زم زم کومس فر ما کروہ فضیلت عطا فر مائی گئی جو کوثر و سنیم کے یانی کو بھی ماصل نہیں۔

شب معرائ حضورعلیہ الصلو قو السلام کے بین الدی کے جانے علی جوال الم الم بین میں ایک عمت بیا بھی ہے کہ قلب اطہر میں اسک قوت لدی یہ الفسل ہو جائے جس سے آنان کی تقریف کے جانے اور عالم سنو ت کا مشاہدہ کرنے بالحقوص و بدایالی سے شرف ہونے میں کوئی دفت اور جا الم الم اللہ اللہ کے اسکا المنہ کے دار الم الم کی دفت اور جا الم الم کی دفت اور جا الم الم کی دار الم الم کی دفت اور جا الم کی دفت اور جا الم الم کی دفت اور جا الم کی دفت الم کی دو تو الم کی دو تو کی دو کی دو تو کی دو ت

الم علاوة الرك التي صدرمبارك من ايك عن ايك حكت بليفه يبعى ب كرمحابد كرام كے لئے حضور علق كى حيات بعد الموت ي دلیل قائم ہوتئ۔ اس اجمال کی تنصیل رہے کہ عاد تا بغیرروح کے جسم میں حیات نہیں ہوتی لیکن انبیاء علیہم السلام کے اجسام مقد سرقبض روح کے بعد بھی زعرہ رہتے ہیں۔ چونکہ روح حیات کامشعر قلب انسانی ہے لہذا جب کسی انسان کاول اس کے سینہ سے باہر تکال لیا جائے تو وہ زعرہ نہیں رہتالیکن رسول اللہ عظیمہ کا قلب مبارک سینئر اقدی ہے باہر نکالا گیا بھراسے شکاف دیا گیا اوروہ مجمد خون جو جسمانی اعتبارے لے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے صاف کردیا گیا اس کے باوجود بھی حضورعلیہ الصلوق والسلام زندہ ہیں کیونکہ جس کادل بدن سے باہر بواوروہ مجر بھی زندہ رہے اگر اس کی روح قبض بوکر باہر بوجائے تو وہ کب مرد ہ ہوسکتا ہے۔

## قلب مبارک میں آنکھیں اور کان

الله عبرائل عليه السلام في معدد مبادك كے بعد قلب الميركوجب زم زم كے بإنى سعو ياتو فرمانے لكے "فَلَبّ مسَدِيْدٌ فِيْهِ عَيْنَانِ تُبُصِرَانِ وَأَذُ نَانَ تُسْمَعَانِ

ترجمہ: " وقلب مبارک ہرتم کی کئی سے پاک ہاور بے عیب ہے۔اس میں دوآ تکھیں ہیں جود بھتی ہیں اورد وکان ہیں جو سنتے ہیں۔ (فخ الباري جلد ١٣١٥ صفيه ١٩١)

( المالاري جلد ١١١ م المرك كل يد آ تكسيل اوركان عالم محسومات بوراء الوراء تقائل كود يمضاور سننه و المطلق المرك و المستعمل المرك الم

دائمی انراک جب الله تعالى نے بطور فرق عاد جی المعلیہ اصلاق والسلام کے قلب اطهر میں آسمیں اور کان پیدافر مادیے جی او اب بیابنا كدورائ عالم محبور التراف فورهايد الصلوة والسلام كاد مجمناا ورسنتا احيانا بيدائي نيس قطعاً بإطل بوكيا- جب ظاهري أتحمول اور كانول کاادراک دائی ہے تو قلب مبارک کے کانوں اور آ تھوں کا ادراک کیو تکر عارض اورا حیا تا ہوسکتا ہے۔ البتہ حکمت البید کی بناء پر کسی امر خاص کی طرف حضور علی کا دهیان شربها اور عدم توجه اور عدم التفات کا حال طاری ، وجانا امر آخر ہے، جس کا کوئی مکر نہیں اور وہ علم ك منافى نبيس بـ لبذااس عديث كى روشنى من يرتقيقت بالكل واضح بوكى كرحضور عليه الصلوة والسلام كاباطني ماع اور بصارت عارضي خہیں ملکہ دائمی ہے۔

نیس بلکددائی ہے۔ شق صدر مبارک اور حضور شدین کا نوری هونا اللہ علامہ شہاب الدین خواتی فرماتے ہیں کہ بعش اوگ ہوت کی گھیں گری معدد مبارک حضور علیہ اصلا ہوالسلام کے نورے كُلُولَ مونے كِمنافى بِين بدوجم غلط الصباط الم الميك اللي عبارت بدب "وَكُونَهُ مَخْلُوقًا مِنَ النَّوْرِ لَا يُعَافِيهِ كَمَا نُوْهِمَ" (الليم الرياض بشرح مفاقات المراق جدا بعثور ١٢٨٨)

## نورانیت ﴿ وَرَاكُوالْ بِشریه كا ظمور

اقول وہاللہ التو فیق اجوبشریت عیوب ونقائص بشریت سے باک مواس کابشر مونا نورا نیت کے منافی نمیں موتا۔ اللہ تعالی نے حضور علیدالصلوة والسلام کونور سے تخلوق فرما کرمقدی اور با کیز وبشریت کے لباس میں مبعوث فرمایا۔ شق صدر ہونا بشریت مطہرہ کی وليل إور ما وجود سينة الدس عاك عوف كنون وثقانا نورانيت كى وليل مد فلَمْ يَكُن الشَّقُّ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسِل اللَّمْ. ترجمه: ١٠ (روح البيان جلده من تعالى شكاف يون بها-" (روح البيان جلده من ١٠١)

الله عليدالصلوة والسلام كى فلقت نور سے باور بشريت ايك لباس بالله تعالى قادر ب كرجب جا با بى حكمت ك مطابق بشری احوال کونورا نیت پرینالب کرد ہاور جب جا ہے نورا نیت کواحوال بشر میہ پر غلبدے دے اور بشریت نہ ہوتی 'شق' کیسے بوتااورنورانیت نه بوتی تو آله بمی در کار بوتااورخون مجی ضرور بهتا\_

جب بهي خون بها ( جيئز وهُ احديث) تو و ہاں احوال بشريه كاغلبر تعااور جب خون نه بها ( جيئے ليلة المعراج شق صدر ميں ) تو وبال نورانية عالب تحي

## شب معراج شق صدر مبارک

المنظم شریف کی روایت میں ہے کے فرشتوں نے حضور علی کا سینداقدی اوپ سے نیچ تک جاک کیا اور قلب مبارک ہا ہر نکا لا مجرا سے شکادیا اوراس سے خون کا ایک لوّمز انکال ہا ہر پھینکا اور کہا کہ آپ کے اغر شیطان کا ایک حمل آگا کے انکا خون کا لوتھڑا بیا شیطان کا حصه

خون کا لوتھڑا یا شیطان کا حصه الله کا حصال کا میں کے کا نبال کے الله کا حقال کا حقال کے الله کا حقال کا حقال کے الله کا حقال کا حقال کے الله کا حقال کا حقال دل شن شيطان جو بجه ذالناب برلومز التي في التي المرتاب - (جس طرح قوت مامعة وازكواور قوت باصره معرات كاصورتول كواور توت شامع خشید اور برالعلاور و توت ذا نقير شي اور گئي وغيره كواور و توب لامه كري اورسر دي وغيره كيفيات كوتبول كرتي به اي طرح دل كاندريه جمد ون كالوعزاشيطاني وموسول كوتول كرتاب) يراوعز اجب حضور علي كالب مبارك سددوركرد ياكياتو حضورعليه الصلوة والسلام كى ذات مقدر من السي كوئى جيزياتى ندرى جوالقائ شيطانى كوتول كرف والى موسطا مرتقى الدين فرمات بي كراس صدیث پاک سے بہمراد ہے کے حضور علیہ الصلوق والسلام کی ذات گرامی میں شیطان کا کوئی بھی حصہ بھی نہیں تھا۔

🖈 اگر کوئی بیاعتراض کرے کہ جب بیات تھی تو اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی ذاہبہ جو ہو کا الکی خون کے لوٹھڑے کو کیوں بیدافر مایا کیونکہ میمکن تھا کہ پہلے ہی وات مقدر میں اسے پیدانہ فرمایا چاتا۔ تو پھوا کے دیا جائے گا کراس کے بیدا فرمانے میں ر حکمت ہے کہ وہ اجزائے انسانیہ میں سے ہے۔ البند اس کا بدا کے اعلیٰ خلفت انسانی کی تحمیل کے لئے ضروری ہے اور اس کا نکال دینا، بدا یک امرآخر ہے جو تخلیق کے بعد طاری بواج المحال المحلیک

المعلى قارى بهمة الشرعار كالحين اس كنظير بدن انساني من اشياءذا كده كي كليق ب جيسة للفه كابونا اورنا خنول اورمو تجمول ک درازی اور الکی کر کے بعض دیکرزائد چیزی (جن کا پیدا ہونا بدن انسانی کی جکیل کاموجب ہے اوران کا ازالہ طہارت ونظافت کے کے ضروری ہے) مختصر بیکان اشیاء ذائدہ کی تخلیق اجزائے بدن انسانی کا تکملہ ہے اوران کا زائل کرنا کمال نسطهیس و تنسطیف کا مقتصى - (شرح شفاء الملاعلى قارى جلدا صفيه ٢٥) اَفُولُ وَبِاللَّهِ النَّوْفِيقُ.

🛠 🥏 چونكه ذاسته مقد سه بس حظ شيطاني باتى بى نه تعااس كي حضور عليه الصلوة والسلام كاجمز ادمسلمان بوگيا تعااور حضور عليه الصلوة والسلام ففرماياك "وَلْكِنْ أَسْلَمَ فَلا يَأْهُونِنَي إلا بِخَيْرِ عيراتهم ادمسلمان عوليا البداسوائ فيرك وه جي يَحتين كبتار علامہ شہاب الدین خفاتی تسیم الریاض میں فرماتے ہیں کہ قلب بمنزلہ میوہ کے ہے جس کادانہ اپنے اندر کے تم اور تنظی پر قائم

قاضی عیاض می اس می است کے اس کے خون کا اور اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا ال

الفاظ صدیث کاواض اور روٹن مغیوم بیہے کہ آپ کی ذات مقد سے شیطان کا کوئی حصہ ہوتا تو ہی خون کا لوگھڑا ہو سکا تھا مگر جب بینجی نہ رہاتو اب ممکن عی نہیں کہ ذات مقد سرے شیطان کا کوئی تعلق ممکن ہو۔ آپ کی ذات مقد سران کے جو اس لوگھڑ ہے بیا کہ ہے جو اس لوگھڑ ہے کہ ماتھ شیطان کے متعلق ہونے سے بیدا ہو سکتے ہیں۔
متعلق ہونے سے بیدا ہو سکتے ہیں۔

اکہ شق صدر مبارک کے بعد ایک نو وہ انجان و حکمت سے لبریز تھا حضور اندی میں جردیا گیا، ایمان و حکمت اگر چہم وصورت عطافر مائے۔ چٹانچہ اللہ تعالیٰ نے اگر چہم وصورت عطافر مائے۔ چٹانچہ اللہ تعالیٰ نے اگر چہم وصورت عطافر مائے۔ چٹانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک و حکمت کوجسمانی صورت میں مثم ک فرماد بیا اور پیمشل رسول اللہ اللہ کے حق میں انتہائی عظمت ورفعت شان کامؤجب ہے۔

الساعد ل آپ کی طبیعت بین تھا اور لا کبین بین آپ نے اور با کیں چھاتی اپنے رضائی بھائی لینی طبیہ کے بیٹے کیلئے جمیشہ چھوڑ دیتے تھے۔
ایساعد ل آپ کی طبیعت بین تھا اور لا کبین بین کمجی آپ نے بول ویراز کپڑے بین ٹیل کیا یک وفت مقر رہنے کہ ای وقت رکھے
والے جائے ضرورت بین اٹھا کر چیٹا ب کرالیتے اور کمجی آپ کا سر پر ہند نہ ہوتا اور جو کپڑ ااتھا قا اٹھ جاتا تو فر شتے فوراسر چھپا دیے۔ (تو ارزخ طبیب اللہ)

🖈 ایک بارائے بچپن کا واقعہ خود حضور ﷺ نے ذکر فر مایا کہ میں ایک بار بچوں کے ساتھ بھر اٹھا اٹھا کر لار ہاتھا اورسب اپن لنگی

اتاركرگردن پر پھر كے ينچےر كھے ہوئے تھے، ميں نے بھى ايبابى كرناچا با( كيونكه بچپن ميں انسان اتنا مكلف بھى نہيں ہوتا ، طبعًا اور عرفاً بھی ایسے بچے سے ایساامر خلاف حیاتیں سمجھاجاتا) دفعتاً (غیب سے) زورسے ایک دھکالگااور بیآ واز آئی کہا بی آئی باندھو، بس میں نے فورآباعد هالی اورگردن پر پیتم لانے شروع کردیئے۔ (میرة این میشام)

🛠 ابن عسا کرنے علیمہ بن عرفط سے روایت کیا ہے کہ میں کہ معظمہ میں بہبچاا وروہ لوگ بخت قبط میں تھے۔ قریش نے کہا ،ا سے ابو طالب اچلویانی کی دعامانگو۔ ابوطالب مطے اوران کے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس قدر حسین جیے بدلی میں سے سورج لکا ہو (بیار کے رسول الله عليه عن جواس وقت ابوطالب كى يرورش يس عنه ) ابوطالب في ان صاحر ادر كن يشت كالكي عب كاكن اورصاحر ادر نے انگل سے اشارہ کیا اور آسان میں کھیں بدلی کا نشان نہ تھا۔ سبط نے کیاولی آنا شروع ہوا اورخوب پانی برسا۔ (مواہب اللدنيه) اور بيدواقعه آپ کی مغری میں ہوا۔ (تو ارزخ مين بيران)

المراج المراج الوطالب كي لفالت وتربيب التي يجب الن كر عيال كرم اه كلنا كلات وسب مثم بر بوجات اور جب ند كلات و سب بحو كرده ولا تعلق المراجعة

مروں کے سیار ہے کا برکت خود ابوطالب کی کالت کر دی تھی اور ابوطالب کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ و جہد کو آپ نے احسان کے جواب من إني أغوش تبيت من الياتعا

# ان کے اسمائے مبارکہ آپ جن کی تربیت میں رھے

ا پاہمی زمانہ مل میں تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ کی وفات ہوگئی۔ (سیرت ایس اللہ المرائم کا الله مرف دوميينمل پر گزرے سے كرة ب كوالد ماجد حفرت عبدالله قاظر قريش كا كا ماتھ تجارت كے لئے شام كئے، وہاں ے والیسی پر مدینہ شل اپنے ماموں کے پاس بیماری کی حالت والی کے آورو میں وفات پائی۔ (تو ارتخ حبیب الله) اورجب آپ جو سال كي موسئة آپ إي اوالد و تفرت آسة پوك كرمديد بر يف اينا قارب سے ملے في تعين - مكه كووالل آتے ہوئے والل محدور يذكر موضع الواء يس انبول نے وفات بائى۔ (سيرة ابن بشام) اس وقت ام ايمن مجى ساتھ تعين (مواليك اللدنيه)

🚓 کھرآ پ اپنے داداعبد المطلب كى يرورش شررب جب آپ آئد سال كے ہوئے عبدالمطلب كى بھى وفات ہوگئى۔ (سيرة ابن بشام) اورانہوں نے ابوطالب کو آپ کی نسبت وصیت کی جمانچہ پھر آپ اکل کفالت میں رہے۔ (سیرت ابن بشام) یہاں تک که انہوں نے نبوت کا زمانہ بھی پایا اور سمات روز تک آپ نے اپنی والمدہ ماجدہ کا دودھ بیا۔ (تو اریخ حبیب الہ) بھرچند روز تک ثویب ف دوده بایا جوابولهب کی آزاد لوغری تحی اور آب می کیساته حضرت ابوسلمه اور حضرت جز و کو بھی دوده بایا اوراسوقت انکابیا "دمسروح" بھی دودھ پنیاتھا بھرطیمہ سعدیہ نے دودھ پانیا۔ ان بی "علیمہ سعدیہ" نے آپ کیماتھ آپ کے پچا زاد بھائی ابوسفیان بن الحارث بن

عبدالمطلب كوبهى دوده بإايا- بدعام الفتح مين مسلمان موئے اور بہت كے مسلمان موئے اوراس زمانہ ميں حفزت جز و بھى بنى سعد ميں كسى عورت كادوده يتي تقير سواس عورت نے بھى آپ كواكيدن دوده باديا۔ جب عليمه كے پاس تقاق حفز ت عز هد وجورتول كے دوده كيوبه بة سية بيكرضاعى بمائى بين الك في يركدوده ب ومرسال معديد كدوده ب (زادالمعاد)

🛠 اورجن کی آغوش میں آپ رہے، وہ یہ ہیں۔ آپ کی والدہ او بیداور حلیمہ سعد بیر (جن سے شیماء آپ کی رضاعی مجن ہیں) اور ام ایمن جویہ جن کانام برکت ہے ہیا ہے کو آپ کے والد سے براث بیل کی تھیں اور آپ نے ان کا نکاح جو جے زید سے کیا تھا،
جن سے اسامہ پیدا ہوئے۔ (زادافعاد)

شبلب مسے نبوت تک کے بعض هالات

﴿ جب آپ چوده یا پیدرہ برس کے ہوئے اور بالتم مرجی کال کے ہوئے قر ایش اور قیس میں ایلان میں کے لا الی ہوئی تو اس

لا ائی یں بعض او ارج کے مطابق آرب و اس فر مائی تھی اور آب نے فر مایا کہ میں اپنے اعمام کو تیروں سے بچا تا تھا اور اس واقعہ كابرات برا المراسل المام الداقد الدير الما عام عونا عابت اوتاع

🖈 جب آپ پیس مال کے ہوئے تو حفرت خدیجہ بنت خویلد نے جو کہ قریش میں مالدار فی فی تھیں اور تاجروں کو اپنا مال اکثر مضار بت پر دیتی رہا کرتی تھیں۔ آپ کے صدق وامانت وحسن معاملہ اور اخلاق کی ٹیرس کر آپ سے درخواست کی کہ میر امال مضاربت پرشام کی طرف لے جائے اور میر اغلام میسر ہ آ پ کے ہمر اور ہے گاء آ پ نے قبول فرمایا ، یہاں تک کر آپ شام پنچے اور كى موقع برآب ايك درخت كے فيح الرے وہال ايك دا بهب كاصومد تفاد ال دا بهب في آب كورا يكفكور المكر وسے بوچھا كريد كون تخف ب\_ميسر ونے كها كر قريش الل حرم عن ساكي تخف جيں۔ رائيس فركها الكان الرحت كے بينج بجو جي كے بھى كوئى نيس اترا۔" آپ شام سے خوب نفع لے کروالی ہوئے اور میں وی اور میں کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو دوفر شنے آپ پر سامیہ کرتے تے۔ جب آپ مکہ پنچاتو حضرت خدیج کوالی کا الی کی دو گنایا اس کے قریب نفع ہوا (بدتو آپ کے صدق وا مانت کی مین دلیل تھی) اور میسر و نے ال رہا کی جب کا قول اور فرشتوں کے سامیہ کرنے کا داقعہ میان کیا۔ حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے جوان کے پچا زاد بھائی اورعیسائی مذہب کے بڑے عالم تھے، ذکر کیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، اے خدیج اگریہ ہات سیح ہے تو حمراس امت ك ني بي اور جھكو (كتب اويد سے) معلوم ب كراس امت بي أيك في بونے والا ب اوراس كا يبى زماند ب - حضرت خدىج بڑی عا قلہ تھیں۔ بیرسب س کر آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ بیں آپ کی قرابت اور اشرف القوم اور ابین وخوش خواور صادق القول ہونے کے سبب آپ سے نکاح کرناچا جتی ہول۔ آپ نے اعمام سے ذکر کیا اور ان کے استمام سے نکاح ہوگیا۔ (سیرت ابن بشام) رابهب كانام تسطور تعار (تواريخ حبيب اله)

🖈 جب آپ پنتیس مال کے ہوئے قریش نے خانہ کعبہ کی تغیر از مر نوشر وع کرنے کاارادہ کیا۔ جب جرِ اسود کے موقع تک

تغیر پنجی تو برقبیلداور برخض سی جا بتا تھا کہ چر اسود کواس کی جگہ بر میں رکھوں۔ قریب تھا کدان میں جھاڑا ہو، آخرا بل الرائے نے بیہ متوربدیا کم جدحرام کے دروازے سے جوسب میں پہلے آئے ،اس کے فیصلے پر سب عمل کرو۔ البذا سب سے پہلے حضور علی تشریف فرماہوئے۔ سب دیکھ کر کہنے لگے کریٹھ ہیں المن ہیں اور قریش آپ کونوت سے پہلے المن کے لقب سے یاد کرتے تھاور آپ کی خدمت میں بیمعاملہ پیش کیا۔ آپ نے فرملیا، ایک بڑا کڑا الاؤ۔ چٹانچہ لایا گیا۔ آپ نے ججرِ امودا ہے دست مبارک ہے اس کپڑے یں رکھااور فرمایا کہ ہر قبیلہ کا آ دی اس چادر کا ایک ایک پلوتھام لے اور خانہ کعبہ تک لے چلے۔ جب وہاں پھر بھواق آپ نے خود اس کواٹھا کراس کے موقع پر رکھ دیا۔ (سیرت ابن مِشام)

کواٹھا کراس کے موقع پر دکھ دیا۔ (سیرت این بشام)

ال فیا کراس کے موقع پر دکھ دیا۔ (سیرت این بشام)

ال فیا کہ سب راضی ہو گئے۔ اٹھانے کاشرف قو سب کو جاسل جو کہا کھر پیونگ آپ نے فرمایا تھا کہ سب آ دمی جھے کواسکے موتع پر کے کیلئے اپناوکل بنا کی کونل کا بحوار مرا کا بوائد اور اسل کا بحوار مرا اور کے میں بھی سبٹر یک بوگئے۔ (تواریخ حبیب اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی سبٹر یک بوگئے۔ (تواریخ حبیب اللہ بھی الفاظ)
بعثت محمد فی الور فزول وحس

المرات جات واليس برس كے بوئو آپ كوظوت محبوب بوگئي۔ آپ عار حرا ش آخريف لے جاتے اور كئي كئي روز رہتے۔ اور نبوت سے چھ ماہ قبل بی سے اور واضح خواب د کیمنے لگے تھے کہ ایک دفعہ اچا تک رہے الاول کی آٹھویں تاریخ دوشنبہ کے دن جبرا كل عليه السلام "سورة علق" كى شروع كى آيتي آپ يولائ اورآپ شرف به نبوت يو كئے۔ اس كے ايك عرصه كے بعد "سورة مر" كاول كي أيتن ازل عوكي جواب في سبحم" فسأنهذ "وعوت اسلام تروي كي الروايك ويجريا بت آئي "فَساصَدَعُ بِهَا تُؤُمُو" أَبِ نَعَلَى الماعلان ووت تروع كل بس كالإبارة عراولية الروع كاليكا إوطالب آب ك حمایت کرتے تھے۔ ایک بار کفارنے جمع ہوکر ابوطالب ہے کا لک اندا کھڑکو جمارے حوالہ کرد دور نہ ہم تم سے لڑیں گے۔ انہوں نے حوالے كرنا قبول ندكيا۔ كفارنے أب ب الله الله الله الله الله طالب أب كولے كرئ في ماشم ومطلب كے ايك شعب يعن كھافي میں واسطے محافظت جا جا اور ان ان سے اور ین ہاشم اور ین مطلب سے برادری قطع کردی اور سود اگروں کومنع کردیا کدان لوگوں کے پالمی کوئی چیز نہ بچیں اور ایک کاغذ اس قطع علاقہ کے عہد کا لکھ کرخانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ تبن سال تک آپ اور بنی ہاشم و بن مطلب اس شعب مینهایت تکلیف میں رہے۔ آخر کارآپ کودی الی کے ذریعیاسیات سے اطلاع ہوئی کے کیڑے نے اس عہد نامہ کے کاغذ کو ہالکل کھالیا۔ بجو اللہ کے نام کے جواس میں کہیں تھاا کیے حرف نیس چھوڑا۔ آپ نے بیرحال ابوطالب سے کہا۔ انہوں نے شعب سے نکل کریہ بات قریش سے بیان کی اور کہااس کاغذ کودیکھو۔ اگر ٹھر کابیان غلط نکلے تو ہم انہیں تمہارے حوالے کردیں گا ورا گرمیح ہوتو اتنا تو ہو کہ تم اس عطع رحم اور عہد بدسے باز آؤ۔ قریش نے کعبہ یرسے اتار کراس کاغذ کود کیھا، نی الواقع ایبابی تھا۔ تب قریش اس ظلم سے باز آئے اور عہد نامہ کو جاک کرڈالا۔ ابو طالب آپ کو اور نی ہاشم و نی مطلب کو لے کرشعب سے نکل

آئاورآپ برستورد عوت الى الله بين مشغول بوئے (تواریخ حبیب الدوغیره)

ہ اور عبد منا مدیخط منصور بن عکر مدین بیشام لکھا گیا اور غرہ محرم سند سات نبوت کوافکا یا گیا تھا۔ اس کا ہاتھ خشک بوگیا اور نبوت سے
سال دہم میں شعب سے باہر آئے نئے اور ای سال حصار شعب سے نگلنے کے آٹھ ماہ بعد ابو طالب کا نقال ہوگیا اور ان کے نین دن
بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہوگئی۔ (شہمۃ)

حضرت خدیجه کی وفات کے بعد آپ کے دونکاح قرار پائے۔ایک حضرت عائشہ سے کیاس وقت جو سرال کی تھیں، مکہ میں ان کا تکاح ہوااور مدین شریف آ کرنوسال کی عمر میں رخصت ہوکر آئیں اور دوسرا نکاح حضر بید موز ایک خاصدے کہ ہوہ تھی، آپ کا نکاح مکمی ہوااور حضور علی کے ساتھ مدیدین آئیں اور بھیداز وائے میں بال واقع میں اللہ ان سے پچھ مددلیں ( کیونکہ بعید موفاح الیوفانب کے کوئی باوجاءت آ دی آ پ کا حا می نہ تھا) لیکن وہاں کے سر دارول نے آپ کی کھمدد نہ کورالم الفالوگول کو بہکا کرآ پ کو بہت تکلیف بیٹیائی۔ آپ دہاں سے طول ہو کر مکہ والیس ہوئے اور جب آپ طن نخلہ ٹس کرانیک دن کی راہ پر مکہ ہے ہے پنچے ، رات کو وہاں رہ گئے۔ آپ قر آن مجید نماز میں پڑھ رہے تھے کہ سات یا نوجن نیز ے کے کہ بیا یک قربہ ہے موصل میں، وہاں پیچے اور کلام اللہ من کرتھم گئے۔ جب آپنماز پڑھ چکتو وہ ظاہر ہوئے۔ انہیں اسلام کی طرف دعوت دی۔ وہ سب باتو تف مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنی تو م کوجا کرا سلام کی دعوت دی۔ سورہ احقاف آيت "وَإِذْ صَوْفَتَ اللَّهُ كَ نَفُوا مِّنَ اللَّجِنِّ " من اللَّحِنِّ " من الله تقدى طرف الثارة ي - يجرآ من كالرك الرياد الدستور ہدایت خلق اللہ میں مشغول ہوئے اور آپ عکاظ وجمعہ وذی المجاز میں کراہیجا تھ جرائے جاتے اور دعوت کرتے ، مگر کوئی قبیلہ متوجہ نہ ہوتا۔ یہاں تک کرسنہ گیارہ نبوت میں آ ب موج کی تیل اسلام کی دعوت فرمارے تھے کہ کچھ لوگ نصاری کے آ پ کو مے۔ آپ نے ان کودعوت اسلام دی اسلام دی اسلام دی اسلام دی اسلام دی ہے۔ اسلام ایک پیغیر عقریب پیدا ہوں گے ، ہم ان کے ساتھ ہو

کرتم کول کریں گول کر سے کہ الھا کے آپ کی دعوت من کر کیا کہ بیروی پٹیمر معلوم ہوتے ہیں جن کافہ کر میہود کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہوکہ میہود ہم کے پہلے ان سے آسلیں اور چھآ دمی ان جس سے شرف یا سلام ہوئے اور اقر ارکیا کہ سال آئندہ ہم پھر آئیں گے۔ مدینہ جس جا کر انہوں نے آپ کافہ کر کیا اور ہر گھر جس آپ کافہ کر کی پڑیا۔ اس گئے سال کہ نبوت سے یا رہواں سال تھا، یارہ آدمیوں نے آپ سے ملاقات کی ، یا تی پہلے اور سات ابعد کے اور انہوں نے احکام اسلام اور اطاعت پر بیعت کی۔ اس کانام عقبہ اولی ہے۔ آپ نے نہ سب درخواست ان کی مصعب بن عمیر کوقر آن جمید کی تعلیم اور شرائع اور دعوت اسلام کے لئے مدینہ شریف بھیج دیا۔ مصعب نے تعلیم قرآن وشرائع اور دعوت اسلام کی اور اکثر آدمی انسان کے مسلمان ہوگے۔ تھوڑے ان میں سے باتی رہے۔ پھرا گئے سال کہ نبوت سے تیم ہواں سال تھا، سرآد دی شرفائے انسان جس سے آئے داور شرف باسلام ہوئے

اورعہد و پیان آپ کے ساتھ کیا کہ آپ جو مدینہ کوتشریف لے جائیں گے، ہم خدمت گاری بیں کوتا بی نہ کریں گے اور جو کوئی دشمن آپ کے مدینہ پر چڑھ آئے گا، ہم اس سے لڑیں گے اور جال نٹاری بیں قصور نہ کریں گے۔ اس کانام بیعت عقبہ سانیہ ہے۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ایک گھاٹی پر بید دنوں بیٹنیں ہوئی تھیں۔ (تو اریخ حبیب الدوسیرت ابن ہشام)

# شب میلاد مبارک لیلة القدر سے افضل ھے

الله حضرت شاه عبد الحق محدث الدول رحمة الذعليه ما قبت بالنة شي ارقام فرمات جين، جس كااردو فلا مه حسب في بل به الشه القدر سي بلا شيه افضل به اسك كر ميلاد كى رات خود حضور القال المي رات به اورشب قدر معنور القوطا كي في به اور فعا برب كرجس رات كوذات مقدر سي شرف الدولوان رات سي فرورافضل قرار باليكي بوحضور القالود و القور القوطا كي في به اور فعا برب كرجس رات كوذات مقدر من منور علا المواد الميلاد بالميلاد بنفس فيس حضور علا في كرات من و الميلاد بالميلاد بي الميلاد الميلاد بي الميلاد الميلاد بي الميلاد الميلاد بي الميلاد بي الميلاد الميلاد

امام قسطلانی نے بھی مواجب اللد نیہ جلداول ک ۲۱ عام ۱۷ پرلیلہ القدر پر شب میلاد کے افضل ہونے پر یہی د لاکل قائم فرمائے اوراس مضمون کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

کے اس کے بعد بیون کرنا بھی نہایت ضروری ہے کے حضور علی کا طبور قدی اور ولادت مقد سے موانی کی کمال فرحت و سرورکامو جب ہے، جس کا ظہاری افل میلاد ، انواع واقسام کے برات فیرات وصور قالے کی گورت میں اہل محبت مومنین تخلصین ہمیشہ کرتے رہے، جولوگ اسے بدعت و نا جائز کہتے ہیں ان برانا اللہ اللہ اللہ وہا ہے اللہ وہا ہے اللہ وہا اللہ وہا ہے اللہ وہا ہے

# حضور عبائث کا ظھی پہیدائش موجب فرعت اور سرور ھے

الله تعلق فران جيد ش فرماتا ۽

يْئَايُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاتَتْكُمْ مُوْعِظَةً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهِفَاءُ لِمَا فِي الضَّدُورِ وَهُدَى وْرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ـ قُلْ بِغَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَط (بِ 11ء ع 10)

ترجمہ: ''اے لوگو! تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی محت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لئے۔ فرما دیجئے ،اللہ کے فضل اوراک کی رحمت سے قواک پر جائے کہ وہ تو ٹھی کریں وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ جنع کرتے ہیں۔''

الله المرب كرنفيحت شفاء مدايت ورحمت سب كيو حضور علي كا بيدائش اورتشر بيف آوري برموقو ف باور الله كى سب سے برى رحمت و نعمت حضور علي الله كا سب بيرى رحمت و نعمت حضور علي كى دات مقد مرب ال آيت كريمه بيل الن سب جيزوں برخوش بونے كا تعم ديا كيا باور بير بتايا كيا

ہے کہ بیرو انعمتیں ہیں جولوگوں کی ہر نعمت ودولت ہے بہتر ہیں۔ لہٰذاحضور ﷺ کی ذات مقد سر کے ظہور پر جنتی بھی خوشی منائی جائے کم ے۔اے ناجاز قراردیتاانی لوگوں کا کام ہے جوملیور ذات میمی عظی ہے خوش نیں۔

## نعمت الٰھی کوبیان کرنا چاھئے

الله تعالى فرما تا ٢٠ وَأَمَّ بِيَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتُ " (صَيَّ ال) البية رب كي تعمت كوميان كرو وحضور علي في نعمة الله مين ـ

( بخاری جلد۲ ، ۱۲ می ۱۲ می البد احضور علیه کاذ کر مقد س اور بیان مبارک از روئ قرآن کریم مطلوب و مجبوب به حضور علیه کی پیدائش کی خوشی منائے پر کافر کو بھی فا کد وہ البات بارک از روئ قرآن کریم مطلوب و مجبوب بہت کاری شریف یس بے قال عروة دو بید مولاة لابی نهب کان ابو نهب احتمال الله علیه وسلم فلما مات ابو نهب اریه بعض اهله بشر حیبة قال نه ماذا النیت قال المون الله علیه وسلم فلما مات ابو نهب اریه بعض هریف جلد ۲ ص ۱۲٪

حضور علیہ کے کودود ھربھی پایا۔ ابولہب کے مرنے کے بعد اس کے بعض اٹل (حضرت عباس) نے اسے بہت بری حالت میں خواب میں د مجھا اور اس سے بوچھا ،مرنے کے بعد تیرا کیا حال رہا؟ ابولہب نے کہا ،تم سے جدا ،وکر میں نے کوئی راحت نہیں پائی ، موائے اس کے كريش تعورُ اساسراب كياجا تا بول ال ك كريس في حضور كيدائش كي خوشي بس) ويدكو زاد كيا تعاد"

رس العداب بحض عنى في كل يوم اثنين قال وذلك المالية المالية وسلم ولد يوم الاثنين وكانت ثوية بشرت ابا لهب بمولده فاعتقها (فتح الباري جلام و ١١٦٠)

ترجمه: " دسميل نے ذکر کيا حضرت عبار رسي الله نکالئ عند فرماتے ہيں که ابولهب جب مرگيا تو ميں نے ايک سال بعدا سے خواب ميں دیکھا وہ بہت پر سے ال کا کے اور کہ رہا ہے کہ تہارے بعد جھے کوئی راحت نصیب بھی ہوئی لیکن اتنی ہات ضرور ہے کہ ہر پیر کے دن مجھ پرعذاب کی تخفیف کی جاتی ہے۔حضرت عباس نے فر ملیا ،بیاس وجہ سے کہ نبی کریم علی ہی کے دن پیدا ہوئے اوراثو بیدنے ابو لبب كوحضور عليه كى بدائش كى خوش خبرى سناكى تو ابولبب في است زادكرد بانعا-"

🖈 🔻 بیرحدیث عمدة القاری شرح میچ بخاری طبح جدید جلد ۴۰ صفحه ۹۵ پر علامه بدر الدین مینی حفی نے بھی ارقام فرمائی۔ یہاں دو اعتراض بيدا موت إن يون كاجواب نهايت ضروري بـ

#### اعتراض اول

الله عند الله المراج " لا يُسخَفَّفُ عَنَّهُمُ الْعَذَابِ "كافرول عنداب إِكَانْ لِل كياجاتُ كار ابولهب كافرتها، ال كون من

جواب: اس اعتراض کے جواب میں تحدیثین کے مختلف اقوال ہیں جن میں بعض بالکل رکیک اور ما قامل اعتفاء ہیں اور بعض ایسے ہیں جن پر وثو تی کیا جاسکتا ہے۔ حافظ ابن جمر عسقلمانی شارح بخاری نے فتح الباری میں اکثر اقوال نقل فر ماکر قامل وثو تی مسلک نعل کیا اور آخر میں اپنے قول سے بھی اس کی تا ئیدفر مائی۔ ان کابیان حسب ذیل ہے

قال القرطبي هذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه وقال ابن منير في الحاشية هنا قضيتان احداهما محال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره لان غرط الطاعة ان تقع بقصد صحيح وهذا مفقوع من الكافر الثانية المابة الكافر على بعض الاعمال تفضلا من الله تعالى وهدا لا يحيله العقل فاذا تقرر ذلك لم أن عنق ابي لهب لنويية قربة معتبرة ويجوز ان يتفضل الله عليه بماشاء كما تفضل على ابي طالب والعشم في ذلك التوقيف نفيا واثباتا (فقلت) وتتمة هذا ان يقع التفضل المذكور اكراما لمن وقع من الكافر كاثر الأوتكود الك والله اعلم (فتح الباري جلد ا صفحه ١١١)

رجد: ''ام مرطی نے فرمایا، پرتخفیف عذا ہے اولی کے ساتھ ماس ہے اورای شخص کے ساتھ جس کے حق بھی تخفیف عذا ہو کی اور دو کی۔ ابن مثیر نے مار سی کہا ، یہاں دو تفقید ہیں۔ ایک تو حال ہے، وہ یہ کافر کے تفر کے ساتھ اس کی طاعت کا اعتبار کیا جائے۔ استحالہ کی جہ یہ کہ طاعت کا مقبار کیا جائے۔ استحالہ کی جہ یہ کہ طاعت کا مقبار کیا اس کے کی عمل پر تحف بعلو تفقیل کوئی فا کھ ہے پہنچا نا اور یہ یا تعقل کال تھیں اور جب یددونوں یا تھی خابت ہو گئیں تو جا نا جا ہے کہ کافر کو اس کے کی عمل پر تحفی بعلو تفقیل کوئی فا کھ ہے پہنچا نا اور یہ یات عقل کال تھیں اور جب یددونوں یا تھی خابت ہو گئیں تو جا نا جا ہے گرا اور کہا تو جہ یہ کہا تو تو بیات کال تھیں اور جب یددونوں یا تھی خابت ہو گئیں تو جا نا جا ہے گرا کہ اور کہا تھی تھی ہو کہا تھی تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی تھی تھی تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی تھی ت

سوال: فيرسلم كاخواب جمت فيس، جس يين كرايا جائـ

جواب: ان خوابوں کا جمت شرعیدنہ بونامسلم ہے لیکن اس سے بدلازم نمیں آتا کران سے کی حقیقت واقعید پرکوئی روشنی نہ پڑسکے اور کسی امریس کم از کم استنباط کافائدہ بھی ان سے متصور نہ ہوا۔ غیرمسلم کے خواب کافی الجملہ سچا ہونا اور اس سے بعض حقائق کا پتا چانا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے۔

ان کی ہے ہوسف علیہ السلام کے دوسم آخی جو کافر عظمہ انہوں نے خواب دیکھے اور پوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیری بیان فرما کیں اوروہ بالکل کچی اور سیح عابت ہو کیں اور ان دونوں آ دمیوں کا کافر ہونا اس اس سے طاہر ہے کہ خواب سننے کے بعد پوسف علیہ السلام نے انہیں ایمان وقو حید کی طرف وقوت دی۔ لہذا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اس خواب سے جو انہوں نے کفر کے زمانہ میں دیکھی تھی بطورات نباط ہم انتا ضرور کہ سکتے ہیں کہ جب حضور تھنگا ہی بیدائش کی خوشی متا نا ابولہب جیسے کافر کے حق ہیں مفید ہوسکتا ہے قو مومن تخلص کے حق ہیں ولادت با سعادت پر اظہارِ مسرت بطر ایق اوٹی اللہ تعالیٰ کے فضل واحسان کی امید کا سبب قرار پا سکتا ہے۔ چٹا نچے امام شطلانی شارح بخاری مواجب اللہ نہ جلداصفی کا پر بھی جمعون امام این جزری سے فقل فرماتے ہیں

قال ابن الجزرى فاذا كان طذا ابولهب الكافر الذى نزل القرآن بذمه جوزى فى النار بفرحه لبلة مولد النبى صلى

الله عليه وسلم به فما حال المسلم الموحد من امته عليه السلام الذى يسر بمولده وبينا (معالات البه قدرته فى محبته صلى الله عليه وسلم تعمرى انها يكون جراؤه من الله الكريم أن يدخله المعالمة العميم جنات النعيم - انتهى ترجم: "ابن جررى نے كما كر شب ميلادى فوقى كى وجہ برجب الواجي الحكوم الراك على الله عليه وسلم مورى الله الكريم الله الكريم الله عليه الله عليه وسلم عمرادى فوقى كى وجه برجب الواجي المحلوم الله الكريم الله عليه الله عليه المولام وكاجوت و الله الكريم الله والمول مورد كاكيا عال بوكاجوت و الله المحلوم الله الله الله الله الله الله عليه الله عليه

عيد ميلاد منانا اور ماهِ ربيع الاول ميںاظھار فرحت و سرور اور صدقات و خيرات كرنا

یں۔ بعض لوگ میلاد شریف کی محفل منعقد کرنے اور رﷺ الاول میں خیرات دصد قات دا ظہارِ فرحت دسرور کو بدعت بجھتے ہیں۔ ان کا خیال قلہ آناں میں اوقسطانا کی شارح سناری مصاب سال میں شار قام فیاں تین م

```
كرديا بين الله تعالى ان كوان كے تصديميل بر فواب د ساور جميل منت كى راه چلائے مين شك وه جميل كانى سياور بهت احياو كيل بـ"
                                              🖈 علامة مطلانی کی اس عبارت سے حسب ذیل امور قابت ہوئے
                                   ا 🏠 ما وميلاد (ريخ الاول شريف) بن انعقاد محفل ميلاد الل اسلام كاطريق ربا ہے۔
     ٣٠٠ كهانے يكانے كا المتمام ، انواع واقسام كے خيرات وصدقات ما وميلاد كى راتوں مين الى اسلام بميشه كرتے رہے ہيں۔
                                             m ﷺ ماور ﷺ الأول شن خوش وسرت وسرور كااظهار شعار سلمين ب-
             ۵ اور الله الاول مين ميلاد شريف رد هنااور قرائت ميلاد باك كالعقبا من المنظم المسكم أون كالحبوب طرز عمل ب-
٨ ١٠ انعقار كافل ميلاد مقصود ومطلب إن ك لئيشرى عاجله جلدة في والى توشيرى) بـ
                               9 🖈 میلاد مبارک کی را تو س کوعید متانے والے مسلمان اللہ تعالی کی رحمتوں کے اہل ہیں۔
۱۰ 🏠 رہے الاول شریف میں میلاد شریف کی مختلیں منعقد کرنا اور ماہِ میلاد کی ہر رات کوعید بنانا کیسنی عید میلاد منانا ان لوگوں کے لئے
            سخت مصیبت ہے جن کے دلول میں نفاق کامرض اور عد اوت دسول کی نیاری ہے۔
ال الما علامه ابن الحاج نے مرفل میں جوا تکار کیا ہے وہ انتقاد محفل میلاد پر تبعی الر ان البرعات اور نفسانی خواہشات پر ہے جولوگوں
نے محافل میلادیں شامل کردی تھیں۔ آلات محرمہ کے بہا تھ گان تھا المیلاد تریف کی محفلوں میں شامل کردیا گیا تھا۔ ایے محرات ب
صاحب مرخل نے انکار فر مایا اور ایسے ، مان کو کی جری مسلمان انکار کرتا ہے۔ صاحب مرخل کی عبارات سے دھو کا دیے والوں کو
معلوم ہونا جائے کے ال الک کے ان کا پیلسم بھی تو ڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ علامہ شخ حتی اسلیل بروی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں
```

وقال الامام السيوطى قدس سرة يستحب لنا اظهار الشكر لمولده عليه السلام (انتهى) روح البيان جلد الصفحه ٢٥ ترجم: "امام جلال الدين سيوطى وتمة الشعليد فرمايا كرضور عليه في ولادستيا معادس پشكرطا بركرنا بمار علي متحب ب-" ايك شبه كا جواب

۵۱ علامہ فاکہانی مالکی نے عمل مولد کو بدعت مذمومہ لکھا ہے اس کا کیا جواب عوگا؟

ا حادیث بیں جن بیس حضور علی کھ کے اسل میں کا عمل مولد مقدی کو معاذ اللہ بدعت ندمومہ لکستاخود ندموم ہے۔ عمل مولد کی اصل وہ تمام احادیث بیں جن بیس حضور علی کے نے منبر شریف پر اپنی بیدائش کا حال بیان فرمایا اور اپنی نعت شریف پڑھنے کے لئے حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه کوظم دیا۔علمائے اٹل حق نے عمل مولد کی اصل کو ثابت مانا ہے۔ السی صورت میں اس کو بدعت ندمومہ کہنا کس طرح درست ہوسکتا ہے؟ دیکھئے علامہ علی بن ہر ہان اللہ بین انتہا کی سیر ہ صلعیبہ میں فرماتے ہیں

وقد استخرج له الحافظ ابن حجر اصلا من السنة وكدا الحافظ السيوطي وردعلي الفاكهاني المالكي في قوله ان عمل المولد بدعة مدمومة ـ انتهيُّ (سيرة حليبه جلد 1 صفحه ٨٠)

ترجمہ: ''بِ تُلَكُمُّلُ مولد كيكِ حافظ ابن تجرنے سنت ساصل نكالى باوراسيلر ح حافظ سيولى نے بھى اوران دونوں نے فاكمانى ماكى پراس كے اس قول ش تخت ردفر مايا ب كه (معافرالله) عمل مولد بدعت فدمومه ب\_ (سيرة حلبيه) نيز تركي بكارالانوارش ب الله مستله مدسع الانواد والرحمة شهر دبيع الاول واند شهر امرنا باطهاد العطور كفية كل عام. رقي الاول كامپيندش انواراور

رحمت كاستظر ب- بيابيام بيند بحر من برسال بمين المهارمروكا عم يا الكياب والمعرب بيابيام بيند ب حمارالا فوارجلد ١٠٠٠ في ٥٥)

اور ما قبت بالنه ش بي و لا ذال اهل الالمسلام بمعتفلون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم "(ما قبت بالنه مي المرام م 9 عـ) اورائل اسلام بميش مخفل مع و كري حضور عضا كي ميلادم ارك يرميني ش.

ن اس القادم پالسترت شاہ عبدالحق محدث والوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پوری عبارت اللہ ہے جوموا بہب اللہ نیہ ہے ابھی نقل کر بچکے ہیں۔

المدر الشميسن في مبشوات النبي الامين شي اكبير ين عديث كويل شي به ثاه عبدالرجيم والد ماجد ثاه ولى الله والمدر الشميسن في مبشوات النبي الامين شي المرسال المام مولد شريف شي كهانا يكاكر لوگول كو كلا يا كرتا تها ولايل مال قط مالى كى صاحب كلاث د الله عليه في الله مال قط مالى كى وجه ت بحث بوئ في فول كرموا يكوم مرسال المام مولد شريف مواتو كيا وجه ت بحث بوئ في المرسال المام والمرسود المرسود المر

(الدرائيمين صفيه) الدرائيمين صفيه) المن مولد النبي مين ابن جزير و مع بث المائي في نهايت بسط و تفصيل كرما تحدثمام بلاد مرب و تجم مين محافل ميلاد مبارك كرانعقاد كا وكرفر ما يا ب من في العالمة مرف والدي اكتفاكيا كيا-

انسان العیون بقیر روح البیان، شائم امداد بیاور فیصل بفت مسئلہ بیں بھی میلاد شریف کی مبارک محفلوں کے انعقاد کا بیان ندکورہے۔ انتاء اللہ العزیز قیام میلاد کے ذیل بین ان کی عبارات مدیدً ناظرین ہوں گی۔

# قيام ميلاد اور صلوة و سلام

الله المنظم الوك ميلاد باك بن قيام تعظيمي اورصلو قوملام كو محى بدعت فدمومه كيت بين حالاتكديد طريقه ال كالرعلاء اورمشائخ من بهى جارى د بااور جليل القدرائم دين اوراعلام امت عمل مولد وقيام ميلاد كاما لديد انسان العيون (سيرة حلبيه) من بين ب ومن الفوائد انه جرت عادة كثير من الناس اذا سععوا بدكر وضعه صلى الله عليه وسلم أن مقوموا نعظيما له صلى الله عليه وسلم ولهدا القيام بدعة <mark>لاصل لها اي لكن هي بدعة حسنة لانة ليس كل بدعة مد</mark>مومة (سيرت حلبيه جلد اول صفحه ٨٠)

ترجمہ: ''اور فوائد میں سے ایک فائد دیہ ہے کہ اکثر ویشتر لوگوں کی بیادت ہوجاری ہوگئ کہ جب حضور علیہ کی بیدائش مبارک کا ذکر سنا تو فوراً حضور علیہ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے اور بیرقیام بدعت ہے۔ جس کی کوئی اصل نہیں۔ لینی بدعت حسنہے۔ کیونکہ ہر بدعت ندمور نہیں ہوتی۔''

### 🖈 آگے چل کرائ سفیر پر فرماتے ہیں

وقد وجد القيام عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم من عالم الامة ومتنتها الاقمة دينار و ورعا الامام تقى الدين السبكي وتابعة على ذلك مفائخ الاسلام في عصره فند حكى عملها أن الامام السبكي اجتمع عندة جمع كثير من علماء عصره فانفد منفد ول الصر صرى في مدجه تناثير

"قبل لسل المسلم المسلم

فعندة ذلك قام الامام المبكى رحمه الله وجميع من في المحلس فحصل اس كبير بدالك المحلس وتكفي مثل ذلك في الاقتداء (انتهيء سيرة حلبيه جلد اول صفحه ٨٠)

ترجمہ: "دخضور سید عالم علی ہے کو کر مبارک کے وقت قیام پایا گیا ہے امت تھ یہ کے بیل القدر مالم اما تھا گیا الدین کی سے جودین اور تقوی شن ائمہ کے مقدا ہیں اور اس پر ان کے تائع ہوئے تمام مشاخ اسلام جان ہے کہ ان مرحمری، وحمۃ الله علیہ کے بیاشعار پر اسے، اگر جاندی پر سوے، اگر جاندی پر سوے، اگر جاندی پر سونے کے حروف سیدی ہوئے۔ ایک مداری وحمۃ کی مدح تھے۔ بی مرحمری، وحمۃ الله علیہ کے بیاشعار پر سوے، اگر جاندی پر سونے کے حروف سیدی ہوئے۔ ایک مور تھا کی مدح تھے ہی کم ہے۔ بے شک عزت وشرف والے لوگ حضور علی کے کا درج ہیل میں مشاخ وعلی بھی کر ہے ہوگئے اور اس وقت ہن النس حاصل ہوا۔ جاس پر ایک جیب سی کیفیت طاری ہوگئی اور اس حق بین النس حاصل ہوا۔ جاس پر ایک جیب سی کیفیت طاری ہوگئی اور اس حق بین النس حاصل ہوا۔ جاس پر ایک جیب سی کیفیت طاری ہوگئی اور اس حق بین النس حاصل ہوا۔ جاس پر ایک جیب سی کیفیت طاری ہوگئی اور اس حق بین ۔ انتین

ا ورحاجی ایداد الله صاحب فیصل بخت مسئلہ یس فرماتے ہیں "اور شرب فقیر کاریے کے کفل مولد میں شریف ہوتا ہوں بلکہ ذرایعہ

بر کات بھے کر ہر سمال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف ولذت پاتا ہوں۔" (فیصلۂ فت مئلہ مطبوعہ قیومی پریس کانپورس ۵) بہی حاتی امداد الله صاحب شائم امداد مید میں فرماتے ہیں اور قیام کے بارے میں کچھ بھی کہتا۔ ہاں جھے کو ایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے۔ (شائم امداد میص ۸۸)

الماديد محفل ميلادمبارك مين صفور عليه كانتريف آورى كي باري من حاتى الدادالله صاحب مهاجر كى رتمة الله عليه شائم الداديد معنى أمراديد معنى مناوم الله على موجود مين مناوم الله على موجود مين مناوم الله مولد شريف مين بهت تنازع كرتي بين اتا بمعلاء جواز كي المرف بحى كن بين، جب مهودت جواز كي موجود بين فرمات والميا تشارك من المراحة المراحة

آ وری کا کیا جاوے مضا لَقَدِیْن کیونکہ عالم خاتی مقید یز مان و مکان ہے کیا ہے گاہر دولوں سے پاک ہے۔ ہی قدم رنجہ فر مانا ذات بایر کات کا بحید نیس ''انی (شائم امدادیہ س''۱۹ ) بر کات کا بحید نیس '' انی (شائم امدادیہ س''۱۹ ) بر کات کا بحید نیس کی مضور نافیجہ کا قدم رنجہ فر مانا حضرت حاتی صاحب کے مناور اللہ میں الرحمد بھول میں بھی حضور نافیجہ کا قدم رنجہ فر مانا حضرت حاتی صاحب کے

زد يك بعيد جو الموريطية كاخر يف آورى كاخيال كرنا مجى شرعا كوئى مضا لَقة جيس ركفتا - جولوك حضور عليلة كاخر يف لان

کے منکر ہیں اس اعتقاد کومعاذ اللہ کفر وٹرک بچھتے ہیں، وہ ثنائم امداد میر کی منقولہ بالاعبارت کوغورے پردھیں۔

المناوق و السلم المناوق و المنام و عنى كياد لل عن الما الما الما المناوة المناوة المناوة و المنام المناوة و المنام و المناوة المناوة و المنام و المنام و المناوة و المنام و ا

المنه المحددللدا بهارے بیان کردہ حوالہ جات وعبارات سے انعقاد محفل میلاد کا انتجاب اور قیام میلاد وصلو قاملو قاوسلام کا جائز اور موجب از دیاد محبت و باعث ذوق وشوق ہونا المجھی طرح واضح ہوگیا۔ معترضین کے شکوک وثبہات کے جواب بھی احسن طریقے سے دیجے اللہ تعالی ایسے معبوب معرف محترت محمد رسول اللہ تعلقہ کے طفیل ہمیں اپنی مرضیات پڑھل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ (ایمن)

# بيسم الله الرَّمْسِ الرَّمِيمَ ط

# وَمَا أَرْسَلُنْكَ إِلَّارَحُمَةً لِلْطَلَمِيْنِ

وَمَا ٱرْسَلْتُكَ إِلَّا رَحْمَهُ لِلْعَلَمِيْنِ

ترجمه اوريس بيجابم ني آپو (اع منافظة) كردهت بناكرتمام جهانول كے لئے

امت جمر بین صاحبها الصلا دو التحیة کن در یک بیام تعلی ہے کا اس آیت کریمہ شکاف خطاب سے مراد منورسید عالم حضرت محمد رسول اللہ علیف کی دات مقد سر ہے اور بیام بھی واضح ہے کر زئمة للحالمین ہونا حضور نی کریم الفظ کا وحمف خاص ہے لین حضور علیات کے علاوہ کوئی رشمة للحالمین نہیں ہوسکا جس کی دلی بیت کریم الفظ کی مدح شی وارد ہے اور قاعدہ ہے کہ مقام مدح شی جو وصف وارد ہوگاوہ ہمروح کے ساتھ خاص ہوگا کہ بیک تھے ملے کہ نیم مدح شی جو وصف وارد ہوگاوہ ہمروح کے ساتھ خاص ہوگا کہ بیک تھے ملے کہ نیم مدح شی جو وصف وارد ہوگاوہ ہمروح کے ساتھ خاص ہوگا کہ بیک تھے ملے کہ نیم مدح شی جو وصف وارد ہوگاوہ ہمروح کے ساتھ خاص ہوگا کہ بیک تھے ملے کہ بینے کہ کا مرسی کے لئے اگر مساتھ کے طور پر بیلفظ یا اس کا کا وصف حضور علیہ الصلاق والسلام کے لئے جات ہوگا کی اور تھے تھے تو واقعیت سے اس کو کی تعلق تد ہوگا۔

المعلم المعلم المستر من المراف المان ما جن ويشر وطائك بن بيل بلك كل ماسوى الله باس لئ كر حضور عليه كارتمة للعالمين بونا جهت رمالت من به المول الله بين بونا جهت رمالت من به المول التي تلق المول الله بين المول ا

اس کے بعد لفظ و حمد کی طرف آئے۔ مغمر بن نبات کی اولا جی بیں۔ اگر مشکل مذاع علی ہوتو "و حسمة" اوسلنا فعل کامفول لا قرار پائے گااور نفذ برعم ایس کے اور اسلنا کی لعلہ من العلل الا لاجل الوحمة للعلمین." (ہم نے آپ کو کس کے لئے تیم کو کس کے لئے تیم اور اگراعم احوال کو مشکل مذینا یا جائے تو رحمت غیر خطاب سے حال ہوگا اور لفظ رحمت مصدر بی لفائل ہو کر بمتی راحم قرار پائے گااور نفذ برعم ارت یوں ہوگی کہ "و ما اوسلنے کی فی حال میں الاحوال الاحال محود نکی لفائل ہو کر بمتی راحم قرار پائے گااور نفذ برعم ارت یوں ہوگی کہ "و ما اوسلنے فی حال میں الاحوال الاحال محود نفی لفائل ہو کہ میں الاحوال الاحال میں گرصرف اس حال میں کیآ ہی تمام جمانوں کے لئے راحم حال میں کر اس کے اللہ میں کہ اور مقبول لا دونوں کے حال میں کر تنہ میں ہوتا ہو اور فائل میں میں ہوتا ہے اور فائل میں میں ہوتا ہے اور فائل میں میں ہوتا ہے اور فائل میں کر تا ہے اور فائل میں کہ ناہ ہوتا ہے گا واقع ہوتا ہے ایک ایک قطر وغرض اللہ کے سواہر شے کے لئے رحم فرمانے والے ہیں۔

المن كى يردم كرنے كے لئے جاريا تيں اورم بيں

نمبرا: سب سے پہلے تو بدامر لازم ہے کرتم کرنے والازید ہ ہومردہ نہ ہو کی تکہ مردہ رخم نکس کرسکاوہ خودر تم کا طالب و سختی ہوتا ہے۔ لہذا اگر حضور علق معاف الله زیرہ نہ ہول قورًا جمّا لِلْعَلَمِينَ نہيں ہو سکتے۔ جب آيت قرآن اللہ الرسوم کا راجم اللّه علمين ہونا ، معالى عالم علم علی الله علم نہ ہو کی و کا بت ہو گیا۔ المبرا: دومری بات بدہ کر صرف ذیرہ ہونے ہے کہ بھی کی ایا جا سکا جب تک کرتم کرنے والامرح م کے حال کا عالم نہ ہو کیونکہ

نجران دوسری بات بہے کہ صرف ذیدہ ہونے ہے گئی گیا جا سکا جب تک کردم کرنے والاس حوم کے حال کا عالم نہ ہو کیونکہ عید نہران دوسری بات ہے کہ وی شخص اس پردم کر کے خالم کے علیم کیا دم کر کیا دم کر کے خالم کو دل جس کے کروش کی درخواست کرتا ہے۔ عمرواس کی حالم کا حال کیا ہے؟ وہ تیس جانتا کہ یہ کس مصیبت میں جنال ہے اور کس فوعیت کے رقم کا طالب ہاں کہ درخواست کرتا ہے۔ کہ معلوم تیس کے اس کا حال کیا ہے؟ وہ تیس جانتا کہ یہ کس مصیبت میں جنال ہے اور کس فوعیت کے رقم کا طالب ہاں کہ دواس سے دریا دت کرتا ہے کہ جمیس تکلیف کیا ہے اور تم کر کی جمیر یائی جا ہے ہو۔ اب اگر ذیوا سے اپنا حال نہ بتا کے اور بھی کہتا رہے کہ آجی کہتا ہے کہ جمیرا حال نہ ہو تھے ہیں جمیر کر تھے کہ دواس پر دم کر سکا ؟ تیس اور یقینا نہیں۔ جب تک وہ اپنا حال نہ بتا کے اور عمرواس کے حالات کو نہ جانس ورت تک وہ اس پر دم کر سکا ؟ تیس اور یقینا نہیں۔ جب تک وہ اپنا حال نہ بتا کے اور عمرواس کے حالات کو نہ جانس ورت تک حضور علیہ کو تا ت کے حالات کو نہ جانس ورت کی جہتا کہ خور علیہ کی تاری کہ کہتا ہو گئا گئا گئا گئا گئا گئا تا ت کے احمال کا عالم ہونا بھی خاب ہو گئا ہو تا جی خاب تک حضور علیہ کی تا ہت ہو گیا۔ اس کو گئا ہو تا بھی خور علیہ کی تا ہت ہو گیا۔

نبرس: تیسری با مرار روز می این کرد نیس کی پرتم نیس کیا جاسکا جب تک کرم نے والامرعم تک اپی رحمت و فحت پہنچانے ک قدرت وافقیار کی رکھا ہو۔ مثال کے طور پرایک فض شب وروز ہارے پاس تیم ہے وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت وطاعت میں مشغول رہتا ہے اورعبادت وریاضت کرتے کرتے وہ اس قدرضعیف وہاتو اس ہو گیا ہے کہ اس کیلئے چانا پھر نا اورا نعمنا بیٹھنا تک دشوار ہو گیا ہے اگر ایسے فض کو ڈاکرزنی اور آل و فارت کے الزام میں پکڑ کر تخت وار پر افکا دیا جائے اور وہ بے گناہ اس وقت ہم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے کہے گئا ہے خوب جانے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں آ ہے جھر پر دیم کیوں نیس کرتے تو ہم اسے بھی جواب دیں گے کہ واقعی ہم آ پ کے حال سے انچی طرح باخیر ہیں اورخوب جانے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں گرفتنا جائے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس وہ قدرت وافقیار نہ ہوا ورقد دت نہ پائی جائے اس وقت تک ہمیں افقیار نہ ہوا ورقد دت نہ پائی جائے اس وقت تک ہم آپ پررتم نیں کر سکتے۔ معلوم ہواقد رہ وافقیار کا ہونا بھی رتم کرنے کیلے ضروری ہے۔ جب حضورت اللہ تمام مخلو قات اور کل کا سُات کیلئے علی الاطلاق رائم بیل قو ہر ذرہ کا سُات تک رحمت و نعمت بہنچانے کی قد رہ وافقیا ربھی حضورت کیلئے عاصل ہے۔ نمبر ۷: چوتھی بات رید کہ صرف قد رہ وافقیار ہے بھی کام نیس چانا۔ کی پر دتم کرنے کے لئے رہاہ بھی ضروری ہے کہ دتم کرنے والا مرحوم کے قریب ہواورم حوم رائم کے قریب ہو۔

ہن اس بات کو ایک مثال کے ذریعے ہوں تجھے کے مثلاً آپ تین فر لانگ کے فاصلہ پر کھڑے ہیں اچا تک کیا ہے ہیں کہ ایک خوفوارد شمن نے آپ کے تلفی دوست پر تملہ کردیاوہ چا کر آپ سے رحم کی درخواست کر نے اٹھا کہ آپ کی مدد کے لئے دوڑے اور فلوس قلب سے اس پر رحم کرنے کے لئے آگے بڑھے گرآپ کے توزیح سے بھلے کی دوئر کو گئی کا کہ کردیا۔ اب فور کریں آپ فلوس قلب سے اس پر رحم کرنے کے لئے آگے بڑھے گرآپ کے موال کے عالم بھی ہیں، رحم کرنے کی قدرت اور طاقت بھی آپ نئی وراس دوست کو پہنے مور کا مظام مورک کے ایک مورث آپ اس کے اندو بالی جاتی ہے۔ آپ اس مورث کی جاتی ہو گئی کی جاتی ہو گئی کے اور جود بھی اس پر در ہیں۔ آپ ایک مورث کی جاتی ہو گئی کی اس پر در ہیں۔ کہ دور ہیں کہ کہ تیں۔ معلوم ہوا کر رحم کرنے کے لئے رائم کامر دوم سے تریب ہونا بھی خروری ہے۔

ہ جب آیت قرآنیہ سے دسول اللہ علی کے لئے تمام جہانوں اور تلوقات کیلئے ہرذرے کے لئے رائم ہونا ثابت ہوگیا توبیامر بھی داضح ہوگیا کے حضور علی این روحانیت وفورایت کیماتھ تمام کا کات کے قریب بیں اور ماری کا کات حضور علی ہے۔ ایک شبه کا ازاله

ایک شبه کا از اله

الیک شبه کا از اله

الیک شبه کا از اله

الریبال بیشر پیدا کیاجائے کرایک ذات تمام جهانوں کے قریب کیے ہو کئی کہا ایک نے فرد کی ایک سے قریب ہوگاتو اس

کے علاوہ باتی سب سے دور ہوگا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کرفر دواحد فر الی گانات میں سے ہرفرد کے قریب ہو؟

الیک الیک کا جواب بیہ ہے کہ جن دو کے دریبال کود کی مصورے اگر وہ دونوں کثیف ہوں تو واقعی ایبانی ہوگا کے فرد واحد افراد شخلفہ

فی الزمان والمکان سے بھی کوئٹ کریٹ بھی ہوسکا اور اگر دونوں لطیف ہوں یا دونوں بھی سے کوئی ایک لطیف ہوتو جولطیف ہوگا وہ

یک وقت تما کم موجودات کا خات سے قریب ہوسکا ہے جس بھی کوئی شرع یا عظی استحالہ لازم نہیں آتا۔ دیکھیئے ایک قرآن سادے
جہان بھی پایا جاتا ہے۔ مشرق ومخرب ، جنوب وشال ، افریقہ وامر یکہ ، چین و جاپان بھی ہر مسلمان حافظ قرآن کے سینے بھی ایک
قرآن ہے اوروہ ایک ہونے کے باوجود سب سے قرب ہے۔ عالم محسوسات بھی شکل وصورت اور آواز بی کو لے لیجئے کرایک شکل ایک
صورت اوراکی بی آواز بے شارد کھینے اور سننے والوں سے قریب ہے۔ ایک ہولئے والے کی آواز تمام سامعین کے کانوں بھی بینی سے اورواکی شکل وصورت اوراکی میں محسوسات بھی شکل وصورت اوراکی میں سے کوئل کے جو افظانِ قرآن ک

اس لئے سب کے قریب ہیں کئی سے دور نہیں۔ رسول اللہ عظی کی الطافت اتی آؤی اور ارضع واعلی ہے جس کی شان کو کا مُنات وظلو قات کی کوئی لطیف سے لطیف چیز بھی نہیں پہنچ سکتی۔

اس لئے حضور عليه الصلوٰ ة والسلام كانمام افرادِ ممكتات سے قريب ہونا بالكل واضح اور روثن ہے۔ ہم كثيف بي كيكن حضور علي او الطيف بير البذاحضور علي كانهم سةريب موناكوكي امرد شواريس آ وازكى لطافت كابيرهال بركرجهال تك مواجاسكتي بآ وازمجى وہاں تک پینی سکتی ہے لیکن رسول اللہ علی آ وا زاور ہوا ہے بھی زیادہ للیف ہیں۔ ہوا اپنے مقام محدود ہے آ کے تین بڑھ سکتی اور آ واز مواسة كيس جاسكى ليكن جهالة وازاور مواجى نه جاسك، أوازاور مواقو كيا، يول كيد كريم الركام الكن عليه السلام كالمحى كررنه ہوسکے وہاں بھی حضور علق بنی جاتے جاتے ہیں ملکہ جہال زمانہ اور مکال کی تی بات کے وہال بھی حضور علق پائے جاتے ہیں۔ يقين نه يوتو شب معراج كا حال سما من كا كليج جمل منه أوليد و الأسميان كي يوري تقديق بوجائك كي-الم مخترب كي المانت الي صفي و الم مورة مورة مورة باور بعد مكانى كانشكال باتى نبيس ربتااور حضور علية توايس لطيف میں کرتمام کا خارجہ اللہ اللہ علیہ کے ایر ایر الطیف بیدائیں ہوئی۔ حضرت مجدد الف نانی رحمۃ اللہ علیہ کمتوبات شریف (ج ۳ ص ۱۸۷ مطبوعه نول کشور لکھنو) میں فرماتے ہیں کر سول الشفاق کا سامید نشا۔ دلیل میہے کہ ہرچیز کا سامیاس چیز سے زیادہ الطیف موتا ہے۔ اگر رسول اللہ عصل كامرايد موتاتو رسول اللہ علي كوجود مبارك سے زياده الليف موتا اور حضور علي كوجود مبارك كے برابرکوئی لطیف چیز جہان میں بیدانہیں ہوئی چہ جائیکہ اس سے زیادہ لطیف ہو۔ اس صورت میں حضور علیفے کا سامیر کس طرح ہوسکتا ہے؟ الم ماصل كلام يد ب كر حضور علي المام عالمول كرتريب اى وقت ،و كتريب الكروت المال كلام يد بها الكورائي ، روحاني اوراطيف ہوں۔ چونکہ رَاحِمًا لِلْعَلَمِيْن ہونے کی دجہ سے ان کاتمام جہانوں سے قریب پیزام در کی کیے اس کئے ان کارو حانی ،نورانی اور لطیف ہونا بھی ضروری ہوا۔ ایک آیت سے پانچ مسئلے وضاحت مرک الفیقابات ہو گئے سنی حضور علیقہ تمام عالموں کے لئے رحمت فرمانے والے ہیں البذا زعرہ ہیں اور تمام کا خاص علی العلی و کیفیات کے عالم بھی ہیں اور ساتھ بی عالم کے ہر ذرہ تک اپنی رحمت اور نعمت پنچانے کی قدرت اور اعلی کی دھتے ہیں اور اس کے ساتھ تمام عالم کومحیط اور تمام کا خات کی ہر شے سے قریب بھی ہیں۔ نیز ایسے روحانی ،نورانی اور لطیف ہیں کہ جس کی بنا پر آ پ کا کسی ایک چیز سے قریب ہونا دوسری چیز سے بسید ہونے کومستلزم نہیں بلکہ بیک وقت

تمام افرادِ عالم سے یکسال قریب ہیں۔

# اسراء ---- اور ---- معراج

# بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيَمِ طُ

# نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

🚓 حضور نبی اکرم نورمجسم سید عالم علی کے اخص خصائص اور اشرف فضائل و کمالات اور روثن ترین مجزات و کرامات سے میامر ہے کہ اللہ تعالی نے حضور علی کے فضیلت اسراء اور معراج سے وہ خصوصیت وشرانت عطافر مائی۔ جسکے ہاتھ مرکی آپیکی اور سول کومشرف و مرم نيس فر مايا اور جهال المعنى موجوب علف لوك بي المراك المن المراك المن المراكز المراكز المراكز المراكز ما تا م سبطن الذي اسرى بعبده لبلامن المسجد الحرام المراكم المن الأمسك الذي باركنا حوله لنريه من أيتنا انه هو السميع البصد

السمیع البصیر ترجمہ: "پاک ہے جو لے گیا اپنے (فاق ) اندائے کوراتوں رائے مجد حرام سے طرف مجد الفٹی کے جس کے آس پاس ہم نے (بهت) برکت نازلو فران کا کرم (این) اس (بندهٔ خاص) کواپی قد رت کی (خاص) نشانیاں دکھا کیں۔ بے شک وی سننے والا د کیمنے والا ہے۔

# اسراء اور معراج میں فرق

اگرچ عام استعالات می حضور علیه الصلوة والسلام کاس تمام مبارک میروع وی مینیم برحرام سے معید اقصیٰ اورو بال سے آ سانوں اور لامکان تک تشریف لے جانے کومعراج کہاجاتا ہے۔لیکن کدیٹین وغسرین کی اصطلاح میں جنور کھی کامسجد حرام سے مجداقصیٰ تک تشریف لےجانا اسراء کبلاتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کو الفظ اکر اور می فرمایا ہے اور مسجد اقصیٰ سے آ سانوں کی طرف حضور علیہ الصافی و والسلام کاعروج فرمانا معراج کاللہ کیاں کے کے اس کے لئے معراج اورع وج کے الفاظ اطاد میٹ میں وارد ہوئے ہیں۔ اسلامی معراج اور اعراج او

🖈 حضر التا تخلیج الحام الدین د بلوی رضی الله عنه فاری می فرماتے ہیں۔ جس کا ارد وخلاصہ بیہے کہ (مسید حرام ہے) بیت المقدس تک اسراء ہے اور وہاں ہے آسانوں تک معراج ہے اور آسانوں سے مقام قاب قوسین تک اعراج ہے۔ ( فوائد الفوادص ۴۰۸) آبيت اسراء

🛠 الله تعالى نے اس عظیم وجلیل واقعہ کے بیان کولفظ سیحان سے شروع فرمایا جس کامفاد الله تعالی کی تنزید اور ذات باری کا ہرعیب و تقص سے پاک ہونا ہے۔اس میں میر حکمت ہے کہ واقعات معراج جسمانی کی بناء پر منکرین کی طرف سے جس قد راعتر اضات ہوسکتے تے ان سب کا جواب ہوجائے۔مثلاً حضور نبی کریم ﷺ کاجسم اقدی کے ساتھ بیت المقدی یا آسانوں پرتشریف لے جانا اور وہاں ے شُمّ دُنٹی فَنَدَلّٰی کی مزل تک بیٹی کر تموری دیریس والی آخر ہیں کے آنام تکرین کے مزد کے مامکن اور محال تھا۔ اللہ تعالی نے لفظ

الله الله تعالی نے اس آیر کریمہ شن اپنانا م لیا اور شاہیے حدیث علی کا پی ذات پاک کو اَلّٰهِ نی اور اس علی اور ہر ہے کو کو اُلّٰهِ نی اور ہر ہے کا الله تعالی ہے الله ہے الله تعالی ہے الله تعالی ہے الله تعالی ہے الله تعالی ہے الله ہے الله تعالی ہے الله تعالی ہے الله تعالی ہے الله تعالی ہے الله ہے الله تعالی ہے ت

وَهُوَ بِكُلِّ هَيْءٍ مُجِيْطُ

الله علیٰ بداالقیاس ' عبد' مجی ہر چیز ہے۔ اللہ تعالی کی تمام علوق اس کی عبد ہے گئی جس کوتمام عباد کاملین میں سے سب سے زیادہ کامل اورعبدا کمل کہا جا سکے دہ وہ بی ہے جو اَمسول ہے۔ جس کامفول ہے جس کی عبد سے کیونکہ عبدہ کے معنی ہے ''اللہ کا بندہ'' اور اللہ کی بندگی کاسب سے بڑا کمال اللہ تعالی کا قرب اور اس کی بزد کی ہے۔ اسراءاور معراج میں سے بڑا کمال اللہ تعالی کا قرب اور اس کی بزد کی ہے۔ اسراءاور معراج میں سے بڑا کمال اللہ تعالی کا قرب اور اس کی بزد کی ہے۔ اسراءاور معراج میں سے بڑا کمال اللہ تعالی کا جو قرب

نصیب ہوااور مرتبہ قاب قوسین کی جوزو کی حاصل ہوئی وہ اولین واخرین میں ہے آج تک نیق کسی کو حاصل ہوئی ہے نہ ہوگی اور نہ ہو سكتى ب\_ البذاالله تعالى كے جمله عباد من عبد كال صرف "عبدة" باوريس!

🖈 ماصل کلام ہیرکہ حس طرح اللہ نی سب ہیں گر کال اللہ بی (واجب الوجود) صرف اللہ تعالی ہے۔ اس طرح ' عبد' سب ہیں مركال عبدصرف حضرت ثمر عليه بير الفظ عبدوال باوركال في العبودية (حضرت محدرمول الله عليه ) مدلول وال كاتمام عالم كوحاوى بونا اشاره بــاس امركيطرف كهدلول تمام موجودات عالم كوز بالصاء) محيط ب (وَ مَا أَرْسَلُناكَ إِلَّا رَاحْمَةً لِلْعَلَمِينَ) 🖈 اللهِ ی اورعبد کاتمام ممکنات اورموجودات کومحیط ہونااس امر کی طرف بھی مشیرے کے تمام الکیا تی اور معبدہ 'کے حسن وجمال كاآ كيندار ب- جس طرح برتعين مي وجود هيقى كال الكيدي (رب العاليين) كالواحب، أي بي برخلوق من هيقت نوري كال عبد رحمة للعالمين كاظهور بجلل جَلالُمة وَصَلَّتِي اللَّهُ أَمْرَ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِدَى اورعبده وونول بس ابهام باوراس امرى طرف اشارہ ہے کہ جس طرح الشقعالي كارسن والحقام كا عات سابهام بس ہاكاطرح ذات محمدى علي كاحس بحى تكاو عالم سي بهم اور پوشیده بهری النفاظ السبیع البصیر شرج تکشمیر هو کام ح الدی اور میددونوں ہو سکتے ہیں (روح المعانی پ ۱۵س۱۱ روح البیان کے ۵ص۱۰۱) اس لئے بیا خال اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ شب معراج اُلْسِدِ بی عبدہ کا سہج وبصیر ہوا اور عبده آلَّذِي كا\_

#### مقام عبديت

- عبد كالكي تحصيل بين كيكن ايك اعتبار خاص ساس كي تين قسمين بين عبدر قتى عبدا بن عبد ماذون ـ
  - عبدر قبق سےمراد وہملوک غلام ہے جو بوری طرح اپنے مالک کے قبضہ اوراس کی ملک میں ہو۔ ☆
  - عبدا بن اپنے مالک سے بھا گے ہوئے غلام کو کہتے ہیں (جو مالک مجازی کے قبضہ سے ہاہر ہوتا ہے) ☆
- اورعبد ماذون وہ غلام ہے جو ما لک کی ملک اوراس کے قبضہ ش ہاوراس کی قابلیت صلاحیت استعداد اورخو بی کی وجہ سے اس ☆ لک نے اپنے کاروبار کا سے مختار و ماذون بنادیا ہواورا سے اس بات کا اذن دے دیا ہو کہ وہ مالک کے کاروبار میں جائز اور ممکن تصرف کرے۔ اس غلام کا بیخیا بخر بدنا، لیٹاء دیتا سب کچھاس کے ما لک کا بیچیا بخرید نا، لیٹاء دیتامتھور ہوگا۔ عام مومنین خواہ عاصی ہوں

یا مطبع سب اللہ تقالی کے بھولہ عبد رقیق کے ہیں اور کفارشر کمین متافقین بھولہ عبد این (بھا گے ہوئے غلام) کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوبین بمنولہ عبد ماذون کے ہیں واللہ تعالیٰ ہر ایک کواس کے قریب کے مطابق ماذون سے مطافر ما تا ہے۔ ساری کا نئات میں رسول اللہ علیہ کے برابر کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب تہیں۔ اس لئے حضور علیہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عبد ماذون ہیں۔ اس لئے حضور علیہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عبد ماذون ہیں۔ اس لئے حضور علیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

عبدہ معراج جسمانی کی دلیل ھے

الله الموال الله الموال المولاد المولاد الله المولاد المو

الله بَدُ عُنَ الله تَعَالَى فَرِما تَا بِ " أَوَ أَيْتَ اللَّهِ فَي بَعْنِي عَلَى الْإِلَا الْعَلَى " كَياتُو فَ اسد يَحَاجُوروكنا بِعبر (مقدس مُومِ معطفًى عَلَيْهِ ) كوجب وه نما زرد هے۔ ديكين بال بحي لورگ في موروح كامجو عراد ب آيك اورا آيت شي الله تعالى فرما تا ب " لَسَّما قَامَ عَبُدُ اللّٰهِ بَدُعُوهُ " حِبِ الْإِلَا يُوالله وَالله كاعبد (مقدس معزت مُرمُ معطفى عَلَيْكُ ) اس حال شي كرالله تعالى ويكارتا لينى اس كي عبادت كرتا تھا۔ اس آيت شي مجي لفظ عبد سے جم وروح دونوں مراد جيں۔ وللله المحمد

### عبدہ کی اضافت

الله الله تعالى في السواى بِعَبُدِه "فرمايا اورعبد كوهمير بحرور كى طرف مضاف كيا جوالله تعالى كى طرف لولى ہے۔ اس بيس به حكمت هي كريس مي جوب عليقة عام عباد كى طرح عبد نبيس بلكه وه عبد شاص بيس بلكه عبد نبيس علامه اقبال رحمة الله عليه في السم مضمون كواس شعر بيس اداكيا ہے

عبد دیگر عبدۂ چے دگر او سرایا انظار ایں منظر

🖈 كَيْلااسراء كمعنى رات كو لے جانے كے بيں۔ اس كے باوجود لفظ اسرى كے بعد لياً فرمايا تا كه ظاہر بموجائے كرمعراج تمام رات بیں ہوئی بلکررات کے بہت تھوڑے حصہ میں ہوئی ہے۔

مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ

🛠 معجد حرام مكه كرمه كى وومبارك معجد بحس كے وسط على بيت الله شريف واقع بـ

#### مسجد اقصى:

🚓 مسجد اقصی بیت المقدس کی وہ شہور مجد ہے جو انبیاء سابقین علیم السلام کامرکز رہی ہے۔ اور انبیکی کرائم السلام ومحبوبین باری تعالی کی ذوات قد سیہ سے جو بر کمتیں اس نطعہ پاک کو حاصل ہو کمیں اللہ تعالی نے بَادِ رکھنا کھو کُلُفْر ما کران ہی کا ظہار فر مایا ہے۔ كاته: الله تعالى في مَا رَكُمَا حَوْلَهُ فر ماياس لئ كرارد كرو تقي ال الكراد يقيم العظيم وطيل بركتي مول كي-الله فلا صديد كوفي أمانے ساعد ولئد كالم الله كالم الله كالله كالله كالله كالله والله والله كالله والله كالله والله كالله والله كالله والله كالله والله كالله والله والل

🖈 ان آیات سے آسانی آیات مرادیں اور معنی سے بین تا کہ ہم انہیں آسانوں پر لے جا کر وہاں کی عجیب وغریب نثانیاں وكها كيرروح المعاني بين اكا أيت كر تحت ارقام فرمات إن "اى لسوفعه الى السماء حتى يواى ما يواى من العجائب العظیمة "لین تا کرہم انہیں آ سانوں کی طرف اٹھا کی بیمال تک کروہ دیکھنے کے قابل بجیب وغریب نشانیاں دیکھیں۔ اس بیان سے معلوم ہوا کراس آیت کر بمہ ش اس ا ماور معراج دونوں کا بیان ہے۔ افغا مہ ذکر میں تشریب

الفظ ومن كى تشريح الفظ من كى تشريح المساق من كالمراب الله عليه المرابع المراب تمام آبات كاعلم نه بواكن طرح مي نبير المسلط كما أيات وقلف هم كي تيس بعض كأحلق ديمين سے تعااور بعض اليي تيس جن كأهلق سننه، بھنے اور چکھنے ہوئے کے لیے اقدام کاسنتا اور دورھ کا چکھنا وغیرہ۔ اگر من تبعیضیہ بموتو اس کی وجہ سے کل آیات کا بعض مراد مول كى اورظا برے كروآ يتن و يكھنے كے قابل بين وه كل آيات كابعش بى بين اس لئے آيت كے معنى بيمول كے كركل آيات مي سے جوآ یتن دیکھنے کے قابل تھیں وہ سب ہم نے اپنے حبیب علی کود کھانے کے لئے آسانوں پر بلند فر مایا۔ اس صورت میں بھش آيات ت حضور الله كل اللمي ثابت ندموكي \_

### إنَّهُ هُوَ السُّمِيْحُ الْبَصِيْرُ

🖈 بے شک وہی سننے والا اور دیکھینے والا ہے۔ بعض مغسرین نے اِنْسے کی خمیر صرف اللہ تعانی کی طرف راجع کی اور بعض نے صرف رسول الله عليه الشخصي طرف اس كوعاجع كيا- جبيها كه علامه زرقاني رحمة الله عليه نے امام مكى رحمة الله عليه سے نقل فر مايا۔ ( زر قانی شريف جلد ٣ صفح ١٢٧) اوربعض مفسرين نے فريلا كريتم براگر الله تعانى كى طرف راجع ہوتب بھى جائز ہے اور اگر رسول الله علي كى طرف اس کوراجع کیاجائے تب بھی درست ہے۔ (دیکھے روح المعانی ہے اص ۱۳)

# معراج جسمانی کے متعلق اختلافِ اقوال

🛠 🔻 بعض کا قول ہے کہ معراج روحانی طور پر خواب جس ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج کئی دفعہ ہوئی۔ ایک دفعہ بیداری جس ہوئی اوردیگراو قات میں بحالت خواب۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج مکہ تکرمہ میں ہوئی اور بعض کے مزد یک مدینہ میں بھٹن کہتے ہیں کہ اسراء جسمانی ہے اورمعراج روحانی۔ لیکن جمہورعلماء صحابہ تا جین و تنج تا جین اوران کے بعد محد ثین وفق اور کا لیکن سب کاند بہب سے کہ اسراءاورمعراج دونوں بحالت بيداري اورجسماني جي اور يي حل باور على كانول كے كياسراءاورمعراج بهت مرتبه حضور علف كو کرائی گئیں۔ بعض نے چونیس کوعدد بھی لکھا ہے گروہ ہے جو ایک علی روحانی طور پرواقع ہو کیں۔ بچوا کی مرتبہ کے جیبا کہ جمہور امت کاند بہ ہے۔ ایک سوال کا بیوال

🖈 اگرسوال كياجائ كرجب اسراءاورمعرائ دونول جسماني بي اور يحالت بيداري ان كانتق بواتو الله تعالى في قرآن مجيديس حضور علی کے مکہ شریف ہے محیراقصیٰ تک لے جانے کے ذکر ہر کیوں اکتفافر مایا۔ اسراء کے سماتھ آسانی معراج کابیان نہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو جوا باعرض کیا جائے گا گیآ میت کر بحد میں مجد اقصیٰ کے ذکر کی تخصیص اس لئے ہے کہ کفار قریش نے مجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی اور انہیں اس کے متعلق معلومات حاصل تھیں۔ اس لئے انہوں نے واقعہ معراج کا اٹکار کمبرے ہوئی کھنے کو سے اس کی علامات وغیر ودریافت کیس اور بزی شدت کے ساتھ جھگڑا اورا ختلاف کیالیکن حضور کھی گئے ان کومسکت جوابات دیے اورمسجد اقصیٰ کی تمام علامتیں اورنٹانیاں بتا کیں جو کفار قریش نے دریافت کی تھا وکاست بیان فرمادیں اور نہایت خوبی کے ساتھ ان بر جت قائم فر مادی۔ جس کے بعد ان کے اوال الکار باقی ندرہی اوراس طرح حضورعلیہ الصافوة والسلام کے اسراء اورمعراج کی صداقت پرایک عظیم الشال و کی انگر اس لئے اللہ تعانی نے خصوصیت کے ساعت معجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا۔ اگراد فی تامل سے کام لیاجائے کو کر کان کریم میں واقعہ معراج کی صدافت پر لاجواب دلیل قائم کی گئی ہے۔ وہ سجدافضی کا ذکر ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو مشر کین مکہ کے ذہن میں مسید انصیٰ کی تمام علامتیں محفوظ تعیں اور دوسری طرف انہیں اس بات کا لیقین تھا کہ حضر ت مجموع بی علیق نے مسجدافضی بھی جیس دیکھی۔ جب انہوں نے سنا کے حضور علی مسجدافضی جانے اور معراج فرمانے کا حال بیان فرمارہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہاس سے بہتر حضور الله کی تکذیب کاموقع ہاتھ نہیں آسکا۔ آسان وغیر وقو جمارے دیکھے ہوئے نہیں۔ جن کی علامتیں اور نثانیاں ہم ان سے دریا فت کریں لیکن محداقصیٰ کافتشر تو ہمارے ذہن میں تحفوظ ہے۔

🖈 🕏 چلوای کی بابت ان سے موالات کریں۔ جب ہماری دریافت کی ہوئی نشانیاں وہ نہ بتا سکیں گے تو (معاذ اللہ ) ان کادعو کی خود

بخو د جھوٹا ہو جائے گالیکن معاملہ اس کے پر عکس ہوا۔ کھارِ قریش نے مید اقسیٰ کی جونٹا نیاں پوچیس حضور علیہ تھیک تھیک ہیان فرما

دیں۔ جس کوئ کرا ہے دل میں آنیس قائل ہونا پڑا کہ واقعی بیا ہے دعویٰ میں ہے ہیں۔ مید اقسیٰ تک جانے میں جب حضور علیہ کا

سیاہونا خابت ہوگیا تو آسانوں کی معراج بھی تچی خابت ہوگئ ۔ اس لئے کہ جس طرح آسانوں پر جانا محال ہے بالکل اس طرح رات

کے تعور سے سے معدمیں مکہ سے میحداقصیٰ جاکر والیس آ جانا بھی محال ہے۔ جب بیجانا اور آنا محال ندر باتو آسان پر جاکر والیس آناان

کے لئے کیوکر محال روسکا تھا؟

ے۔ اس مختر بیان سے واضح ہوگیا کہ مجدائضی کا ذکر صدافت معراج کی دلیل اس لئے ہی گیل کے افران کے مجدائضی دیمی ہوئی سخی۔ اب اگر مسجدائضی کی طرح آسانوں کا ذکر بھی ہوئی سے کردیا جاتاتوں کا آرائی گئی انتخاب خارت عادت واقعہ معراج کی سچائی کے لئے دلیل نہیں بن سکتا تھا۔ کیونکہ مشرین نے بھی آسان کی اور کی تصور تھا۔ اس لئے وہ اگر آسانوں کی بابت کوئی نشانی دریا ونت کی اور مسور تھا ۔ ان کے انتخاب کا بتانا اس کے دین میں وہاں کی مور نے کی وجہ سے صفور تھا ۔ کا بتانا اس کے دین میں وہاں کی بونے کی وجہ سے صفور تھا ۔ کا بتانا اس کے دین میں وہاں کی بابت کوئی نشانی دریا ونت کی اور مساور تھا ۔ کا بتانا اس کے دین میں براجھ الکہ والد میں ان کے دین میں میں کے دین میں کی دیا ہوئی۔ اس کے دین میں براجھ الکہ والد میں ان کے دین میں کی دیا تھا کہ دین کے لئے کوئی دلیل قائم نہ دوئی۔

اس خکمت کی بناء پراللہ تعالی نے آسانی معراج کاؤ کر تفصیل کے ماتھ فیل فرمایا بلکہ "لینے بیڈ مِنْ ایلینا" میں ایمال کے ماتھ اسے بیان فرمادیا تا کہ مجداقصیٰ کی طرف حضور کا لے جانا ان کو آسانوں پر لے جاکر وہاں کی آیات دکھانے پردلیل قائم ہوجائے۔
خلاصۃ الکلام بیرکر آیڈ کر بیر میں اسراء کا بیان مفصل ہے اور معراج کاؤ کر مجمل اور مفصل مجمل کی دلیل ہے آیڈ کر بیر میں حضور علیہ ہے کا اس تمام مفرمیارک کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اس کے تمن مرسلے الگ الگ فظر آتے ہیں۔

الله المراق الله المراق المرا

الله المسبطنَ الَّذِي سے لَكِرَالَّـذِي بَارَكَنَا حَوْلَهُ تَك امرِ فَى كَانْتَصِلى بِيان ہِاورلِننويَة مِنَ اينِنَا شِلْمَام آسانی سفر كا اجمالی و مُنافِظ الْبَصِيْرُ شِي اللهُ تعالى كَرْبِها صِيمَا كام سنشاور جمال و يَحِيثُ كابيان ہے۔ وَكَرْبِهَا صِيمَا كَام سَنْمُ اور جمال و يَحِيثُ كابيان ہے۔

## مراحل ثلاثه میں باریک اور لطیف فرق

الم مجدح ام سے مجدافضی تک دنیائے جسمانیات اور عالم شہادت ہے اور مجدافضی سے اوپر آسانوں اور عرش کا عالم روحانی، نورانی اور بحر دلطیف کا مُنات ہے۔ اس کے بعد فوق العرش اللہ تعالیٰ کی ہار گاولندس ہے۔ جس شس کسی کائن وقلوق کا شائہ تک متصور نہیں

اک عالم میں متصور ہے جس سے اس چیز کا تعلق پایا جاتا ہے۔ اس لئے بشریت کامعراج عالم بشریت میں ہو گااور نورا نبیت اور روحانیت كامعراج عالم ارواح وعالم انواريس اوراى طرح حقيقت محمديد يعنى مظيريت فن كامعراج باركاوي تهافي الما كالكار ا بت كريمه كم مضمون من غوركر في سمعلوم بوتا ب كرحضور المن كريم كري الكل اى شان سه واقع بوئى۔ و كي حضور علي معدرام سي على كرم جدات ينج جهال تها النباع النباع النباع النباع المنام الصلوة والسلام سب ك امام بند مجد الصي بالم اجتمام من ب اوراس من حضور عليه الصلوة والسلام كى بشريت مطهره كوريم وج حاصل ہوا کہ تمام انبیار علی اللے کے تصور علیہ الصافوة والسلام کی بشریت مقدرے پیچےافتدا کی۔ بشریت مصطفور یکامسیداقصیٰ میں انبیاء علیم السلام کا مفترا ہونا حضور علیہ الصلوق والسلام کی بشریت کامعراج ہے۔ ای حیثیت سے کہ عالم بشریت میں انسانیت اور بشریت کا کمال رکعے والے بینی حضرات انبیاء بیم السلام پیچیے ہیں اور حضور علیہ السلوة والسلام کی بشریت آ مے ہے۔ اس کے بعد جب حضور عليه الصلوة والسلام معجد الصلى سية سانون برتشريف لے ميكاور ساتون سانون سي كزركر سدرة النتها بيني- بيتو وه مقام ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فرشتے بھی آ گے جی جا سکتے۔ آسان اول سے لے کرسدرہ تک تمام روحانی اور نورانی افراد لین ملائکہ کرام چیچے رہ گئے۔ حق کے جبر بل علیہ السلام بھی وہاں ہے آگے نہ پڑھ سکے۔ لیکن حضور علی ہے سب کو چیچے چیوژ کر سدر ۃ اکتابی ے آ گے تشریف لے گئے اور حضور ﷺ کا سدرہ ہے آ گے تشریف لے جانا حضور ﷺ کی حقیقت ملکیہ اور آپ کی نورا نیت وروحا نیت کا

چکتا ہوامعراج تھا۔ اس حیثیت سے کہ عالم ملائکہ میں حضور ﷺ کی فورانیت وروحانیت در حقیقت ملکیت کی معراج ہے۔ 🖈 کیرآ قائے نامدار علی کے کالیند زمان و مکان کی قیود ہے بالا ہو کرفوق العرش بینی کربارگاہ کی تعالی جلد مجد ہ میں حاضر ہونا اور شُمّ دَني فَعَدَلْي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُني كِمراتب عاليه برفائز بمونا اورسر الدس كي آتكمون عد بإنجاب الله تعالى كود بكمناحضور علیہ الصلوة والسلام کی حقیقت محمریہ اورصورت حنفیہ کی معراج ہے۔ اس حیثیت سے کروہ عرش عظیم جو تجلیات حس حقیقی کی بلندر مین جلوہ گاہ ہے ای طرح پیچے رہ گیا جس طرح مسجد اقصیٰ میں کمال انسانیت رکھے والے انبیاء بلیم السلام پیچے رہ کئے اور حدرة النتهیٰ پر کمال مليت ونورا نيت ركع والے ملائكم مقربين يحيره ك تف اور حضور علي ان ساة كتفريد والك الكا الكارا كالمرحسن الوبيت كى بلندترين جلوه كاه عرش عظيم بحى يتيجده كيا اورحضور علي ذان ومكان اورتحت وولى ويتيج چود كراي عالم بن جمه عالم كهنا ور حقیقت مجازے اپنی حقیقت محمد میاورصورت حقیم کے بنا تھا ہے کو گیا تھی کی بلندی سے بلند موکراس ذات وا لاصفات کے ساتھ واصل ہوئے جس کے حسن ذات ومغاب کا مظر الم عظر الله اس کا کلام سنااوراس کا جمال دیکھاندان کی بات سننے اوراسے دیکھنے والاان کے سوا كوئى دوسرا تفار حفور المليالطلوة والسلام رب كي من ويصير تفاورب كريم حضور علي كا مع وبصير تعا-🖈 🔻 فوائد الفواد ملفوظات حضرت خواجه نظام المدين محبوب اليي د بلوي رضي الله تعالى عنه كا ايك حواله تو اس سے قبل عرض كر چكا بمول ـ وہ فرماتے ہیں کہ حید حزام سے بیت المقدی تک اسراء ہے اور وہاں سے آسانوں تک معراج اور آسانوں سے قاب قوسین تک اعراج ہے۔ بیملفوظ مبارک بھی فقیر کے بیان سمایق بر باتاویل واضح اورروش دالت کررہا ہے۔ دوسرے والد کی فاری عبارت کااردوخلاصہ حب ذیل ہے۔ ایک خادم نے عرض کیا، حضور الوگ کہتے ہیں کہ قلب کو بھی معراج ہوئی عجد کھا اور کالگ کو بھی اور دوح کو بھی۔ ہرا یک کوس طرح معراج بوئى بوكى ؟حضور خواجة غريب نواز نے جواب من معرب الم المنظن خيرا و لا تسنل عن المحير" لعن در گمان خیر رکداور خیر کی بابت تحقیق نکھی کے الافرائد الغواد جلد ۲۰۸۰) مطلب یہ مراز معاملہ الداور رسول علقہ کے مائین را زے جس کو مان لوادراس کی ماہیت و کیفیت کے بیچے نہ پڑو۔ اس مضمون سے بھی فقیر کے بیان پراس طرح روشی پر تی ہے کہ 🖈 🔻 قالب بشریت ہے روح ملکیت اور قلب مظہریت حل۔ تینوں کومعراج ہوئی۔ بیا جمال ہے۔ اس کی تفصیل وہ تھی جوفقیر وضاحت کے ماتھ بیان کر چکاہے۔ الله الله تعالى في رسول الله عصل كايشريت مليت اورمظيريت تيول كومعراج كرائي -

کے بشریت اس عالم کی چیز ہے اس کی معراج بیمال مینی میداقصیٰ بیس ہوئی۔ ملکیت ونورانیت عالم سموٰ ت سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی معراج آسانوں پر ہوئی۔مظہریت ھیداللہ تعالی کی ذات وصفات سے متعلق ہے۔ اس لئے اس کی معراج نوق العرش لامکان

مين بموئي بيهان الله تعالى كاديد ارحضور عليه الصلوقة والسلام كوبوا بشريت كي معراج إلَى الْسَمَسْجِيدِ الْاقْصِلي مِين تفصيلاً في كور بهاور آساني معراج لِنُوية من اجامالاندكور إورمعراج فوق العرش قرب ايزدى وديدارالي كاذكرانة هو الشييع البَصِيرُ من بـ 🖈 معلوم ہوا کہ نفرمعراج کے تین حصرف اس لئے ہیں کہ حضور نبی کریم ایک کی تمین صفیتیں ہیں۔ ہرصفت کی معراج کامتفل و كرب - بهار اس بيان سے كوئى تخص اس غلطتنى بيس جتلات موجائے كرحضور عليه الصلو ة والسلام كى بشريت كو جب معراج بوئى تقى تو اس وقت روح مبارک نتخی یا جس وقت حضورعلیه الصلوٰ ة والسلام کی حقیقت ملکیه کی معراج آسانوں پر ہوئی تواس وقت جسما نیت مطهره ساته ونتهى - الى طرح جب حضور عليه الصلوة والسلام كى مظهر بيت مطهره كومعراج بهو في تفيي الراوي الله سي جمم مبارك اس وقت موجود ندتھا۔ اس لئے كرحضور علي ان تمام مراحل ميں جسم اقدس اور روح جي كيك كالمح جلو وكر تھے۔ جب مجد اقصى تشريف كے کے توجم الدی کے ساتھ روح مبارک بھی تھی اور ورجہ الدو الدوں اور سدرة النتنی پرتشریف لے گئے تو اس وقت بھی روح مبارك بدن اقدى بر جل ورجي البعد بيشرور عوا كراس عالم ناسوت بس حضور عليه الصلوة والسلام كى بشريت مطهره بالفعل تقى اور ملیت مقدر ما با اور اس وقت حضور علیه الصلوة والسلام جم وروح الدس کے ساتھ عالم ملائکہ میں بنے تو اس وقت حضور علیہ کی بشريت بالقو ةاورمكيت بالفعل بوگئ تحى اور جب حضورعليه الصلو ة والسلام مقام دَنسَى فَعَدَ أَنِّي برِجلو وَكر بوئ تو بشريت ومكيت دونو ل بالقوة ہو کئیں اور کمال مظہریت توت ہے فتل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی مثال میہ ہے کہ آ دمی جب کسی پرغضب ناک ہوتا ہے تو اس میں رحم کی صفت موجود ہوتی ہے۔ بولنے کے وقت خاموش ہونے کی اور خاموثی کے وقت بولنے کی طاقت انسان میں موجود ہوتی ہے۔ مرا آ جرکت کے وقت سکون کی اور سکون کے وقت جرکت کی قوت انسان عمل پائی جاتی ہے۔

اک طرح بشریت کے معراج کے وقت حضور علیہ اصلاق والسلام کی طکی ہے۔

ای طرح بشریت کے معراج کے وقت حضور علیہ اصلاق والسلام کی طکی ہے۔ ویکٹر کیٹ موجود تھی اور حقیقت ملکیہ کے وقت بشريت اورمظهريت دونول مغتيل بحال تمين \_ پجرحقيقت مظهر يحي كالعرائج بموتى توبشريت اور ملكيت دونوں بدستورتميں \_ ان تينوں یں سے ہرا یک کی معراج کے وقت ای جیسے کا علبہ تقار سجداقعلی میں بشریت اور آسانوں میں ملکیت وروحا نیت اور عرش پرحقیقت مظريت كوالله تعالى الوظاف الراقاء

(بنظوا خشارصرف رجمه يراكتفاكيا كياب)

تک۔حضور علی نے فرمایا کر پھر اس آنے والے نے میر اسین چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا۔ بھر میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا جوایمان و حکمت سے لیریز تھااس کے بعدمیر ادل دھویا گیا بجروہ ایمان و حکمت سے لیریز ہو گیا۔ اس قلب کوسینر اقدس میں اس کی جگہ پر رکھا گیا۔ اس کے بعدمیرے پاس ایک جانورسوار عونے کے لئے لایا گیا جو نچرے نجا اور گدھے سے اونچا تھا۔ (جارود نے حضرت انس سے بوچھا کراے ابو حزہ کیاوہ براق تھا؟ حضرت انس نے فرمایا، ہاں!) وہ اینا قدم منتہائے نظر پرر کھتا تھا۔ ش اس پر سوار ہوا پھر جریل مجھے لے کر چلے۔ یہاں تک کہ ہم آسان دنیا پر پہنچے(۱) تو جبریل علیہ السلام نے این کا دروازہ تھلوایا، پوچھا گیا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، جریل ہے۔ پھر آسان کے فرشتوں نے پوچھا تمہارے کا تعرکوان کہا ؟ کہوں نے کہا، جمہ سالاتھ۔ يوچها گياوه بان كے ين ؟ جريل عليه السلام نے جواب ديا كه باب كه الله كا من مديد مود ان كا آنا بهت اچهااورمبارك ے۔ درواز و کول دیا گیا۔ جب میں وہاں بھاتو آ دی الم الکام اللہ الله علیدالسلام نے کہا کریرآ پ کے باپ آ دم علیدالسلام یں۔ آپ انیس سلام کیے۔ مرا نے سام کیا۔ ایول نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آ مدید ہو۔ صالح بیٹے اور صالح نی کو۔ مجرجر بل علية المال مرازك مراه) ورح عديها تك كدوس ا سان ريخ اورانهول في اس كادروازه كعلوايا- يوجها كيا کون؟ انہول نے کہا جریل۔ دریافت کیا گیا تمہارے ماتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا ٹھر علی ہے۔ بھر پوچھا گیا کہ وہ بلائے گئے ہیں؟ جبريل عليد السلام نے كها، بال- اس (دوسرے أسان كدر بان) نے كها، خوش أمديد بو- ان كا أنا بهت اچھااور مبارك ب- بدكهد كردروازه كھول ديا۔ بھر جب وہاں بہتيا تو وہاں بيخي اور عيسى عليماالسلام ملے۔ وه دونوں آپس ميں غاله زاد بھائي ہيں۔ جبريل عليه السلام نے کہایہ یکی اور میسیٰ بین آپ انہیں سلام کیئے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ ان دونوں نے سال کاروالبو الاور کہا خوش آ مدید ہو اخ صالح اور نی صالح کو۔ پھر جریل مجھے تیسرے آسان پر لے سے اور این کادر اوا کہ چھا گیا کون؟ انہوں نے کہاجریل۔ ہاں۔اس کے جواب میں کہا گیا، انیس خوا کے لیے اور ان کا آتا بہت بی اچھا اور نہایت مبارک ہے اور درواز و کھول دیا گیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچاتو یو سوئر علیا لوا ملے۔ جریل علیہ السلام نے کہا، یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ خوش آ مدید ہوائ صالح نبی صالح کو۔اس کے بعد جریل علیہ السلام چو تھے آسان پر مجھے کے مجے اوراس کا دروازہ تھلوایا۔ بوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا، جریل۔ پھر دریافت کیا گیا تمہارے مراہ کون ہے؟ جریل علیہ السلام نے کہا کہ مرتبطانی ہے ہو بوجھا گیا کیاوہ بائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ چوشے آسان کے دریان نے کہا کرانہیں خوش آ مديد بويه ان كاآنا بهت بى الچها اورنهايت ممارك يها ورورواز و كول ديا گيا. بجر جب من و بال بهنچانو اورلس عليه السلام سلمه جريل عليدالسلام نے كهاميدادريس بين- أجيس ملام كيجئ - بيس في انجيس ملاكيا انبوس في سلام كاجواب ديا- اس كے بعد كها خوش آ مديد بهواخ صالح اور نبي صالح كو- بجرجر بل عليه السلام مجھے ماتھ لے كراو پر چڑھے بيال تك كديا نجويں آسان پر پنج اورانہوں

نے اس کادروازہ تھلوایا۔ بوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جریل۔ دریافت کیا گیا تمبارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد علیہ ا بوچھا گیا کیاد وبلائے گئے ہیں؟ انہوں سے کہاء ہاں۔ یانچویں آسان کدربان نے کہا، انہیں خوش آمدید ہو۔ ان کا آنا بہت بی اچھا اورمبارک ہے۔ مجرجب میں وہاں بہنچا تو ہارون علیہ السلام ملے۔ جبریل علیدالسلام نے کہا، یہ ہارون ہیں۔ انہیں سملام سجیجے۔ میں نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ چرکہا، خوش آ مدید ہواخ صالح اور نبی صالح کو۔ چرجبر میل علیدالسلام جھےاور چڑھا کے سے۔ یہاں تک کہم چھے آسان پر پہنچ۔ جریل علیہ السلام نے اس کادروازہ تھلوایا۔ بوچھا گیا کون؟ بنجوال نے کہاجریل۔ انيس خوش آمديد مو- ان كا آنا بهت بى اچھا اور مبارك ب- يسومان ونجاج الكي عليدالسلام في الميدالسلام في كها، يدموى ہیں۔ انہیں سلام سیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں کہ کہا گاہ کا بواب دیا اور کہا خوش آ مدید ہواخ صالح اور نبی صالح کو۔ پھر جب شن آ کے بڑھا تو دوروے۔ ان ہے بورج ایا گیا ہے کول روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ش اس کے روتا ہول کریرے بعد ایک مقدس الركام عمود الإلكيام كى امت كيلوك ميرى امت سازياده جنت من داخل مول كيد بعر بريل عليد السلام مجصر ماتوين آسان پر چڑھا لے گئے اوراس کادرواز و کھلوایا۔ بوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کھا جریل۔ بوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے كها، ثمر عليقة و بو جها كيا كياوه بلائے كئے بين؟ انبول نے كها، بال وال فرشتے نے كها، أنين خوش آمديد بور ان كا آنا بهت اجها اور مبارک ہے۔ پھر جب میں وہاں پہنچاتو ایرا ہیم علیہ السلام ملے۔ جریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے باب ایرا ہیم علیہ السلام میں۔ انہیں سلام کیجئے۔حضور علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کاروا کو ایا اور کہا کہ خوش آ مدید بوابن صالح اور نی صالح کو۔ پھر میں (۱) سورة النتی تک یے حلیا گیاتواس درخیط سور کا مقام جر کے منکوں کی طرح تھاور ہے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ جریل علیہ السلام نے کہا میر مدر ولگا کی ہے اور وہاں جا رنبری تھیں۔ دو پوشید واور دو ظاہر۔ میں نے پوچھا،اے جریل ایہ نہریں کیسی ہیں؟انچھی کے کہانان میں جو پوشیدہ ہیں، وہ تو جنت کی نہریں ہیں اور جو طاہر ہیں وہ نیل وفرات ہیں۔ پھر بیت العور ہور کے کا سے طاہر کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا اور ایک برتن شمد کا دیا گیا۔ میں دودھ کو لے لیا۔ جبر بل علیدالسلام نے کہا ہی فطرت (دین اسلام) ہے۔آپاورآپ کی امت اس برقائم رہیں گے۔اس کے بعد جھر ہرروز پیاس نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں والیس لوثاتو موئ علیدالسلام نے کہ آپ کی امت پیاس نمازیں روزاندند پردھ سکے گ۔ خدا کی شم ایس آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکاہوں اور نی اسرائل کے ساتھ میں نے سخت برتا ؤ کیا ہے۔ لہذا آپ اپنے رب ك پاس لوث جائي اوراني امت كے لئے تخفيف كى درخواست كيئے۔ چنانچہ ش لونا اور الله تعالى نے بچھوس نماز معاف كروي-مچر میں مویٰ علیدالسلام کے پاس آیاتو انہوں نے مجرائ طرح کہا۔ میں مجرضداکے پاس واپس گیا اور اللہ تعالی نے جھے دس نمازیں مجر معاف کردیں۔ چرموی علیہ السلام کے پاس آیا نہوں نے بھرائ طرح کہا۔ پس بھرضداکے پاس واپس گیا تو مجھے ہرروز پانچ نمازوں

كاتكم ديا كيا۔ بھر ميں موئ عليه السلام كے ياس لوث كرآياتو انہوں نے يو چھا كرآپ كوكياتكم ملا؟ ميں نے كہاروزانه يانج نمازوں كا تھم ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت یا کج نمازیں بھی نہ پڑھ سکے گی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائل سے بخت برتاؤ کر چکا ہوں۔ لہٰڈا آپ مجرایے رب کی بارگاہ میں جائے اورا پی امت کے لئے تخفیف کی درخواست کیجئے۔ حضور علی نے نے مایا کہ میں نے اپنے رب تعالی سے کئ مرتبدر خواست کی ، مجھے شرم آتی ہے۔ لہٰذا اب میں راضی ہوں اورا پنے رب کے تھم کو تنگیم کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاق و والسلام نے فر مایا کہ بین آ کے بڑھا۔ ایک پکار نے والے نے آ واز دی کہ بین نے اپنا تھم جاری کردیا اورا پنے بندوں سے تخفیف فر مادی۔ (بخاری شریف جلداول ص ۵۴۸)

\*\* بخاری شریف کی ایک دوسری روایت بین سررة النتنی کے بعدر سول الشریف کے ماتھ اللہ تبارک و تعالی کا ایسا قرب ندکور ہے ہوں کا دوسری روایت میں سررة النتنی کے بعدر سول الشریف کے ماتھ اللہ تبارک و تعالی کا ایسا قرب ندکور ہے ے قاب قوسین او ادنی ہے جبیر فر مایا گیا۔ صرعت آرائی کے اتفاظ حب فرل ہیں حتی جاء سدر۔ ق المنتهٰی و فقال جبار رب العرة فقد أی حتی کان منه قاب قوسین او ادنی (بخاری شریف جلد ثانی ص العنى الله الله عليه عليه عليه عليه عليه الله تعالى في حضور عليه على الله تعالى ساس بهي زیادہ قرب طلب فرمایا۔ یہاں تک کرانٹہ تعالی رسول اللہ ﷺ ہے دو کمانوں کی مقد اربیاس ہے بھی زیادہ قریب ہو گیا ( مینی جلد ۲۵ ص٠٤١) اورالله تعالی کاجمال مبارک سراقد س کی آنتھوں ہے دیکھا۔ (افتح الباری جلد۳امس ۲۱۲ بینی نبراس بشرح عقائد ) 🖈 آ ان معراج كهال تك مولى ؟اس شل على عالى منت ك عقف اقوال بين يعض كاقول ب كرسيرية الرياكي اور جنت الماوي تك حضور عليه الصلوة والسلام تشريف لے كئے۔ بعض نے كها عرش تك حضور علي كوم مرائي كو الك فول ب كرحضور عليه الصلوة والسلام فوق العرش تشريف لے كئے۔ بعض علاء كافول ب كر حضور علي الم الم الله على حضر يف لے كئے يعنى عالم اجسام كى وہ انتهاجس کے چیچے پی کھیل ۔ نہ ہوا نہ زمان ومکان ، ملک عدم جھٹی ہوئے الائٹری مقائد مسی بہراس) اسراء لین مجد حرام ب علی البقد و تف البات المعنی اور بین ب جسکامکر مسلمان نیس اور زمین سے آسان کی طرف معراج ہونا اجار کے الیورہ سے ثابت ہے۔ اسکامنکر فاس اور ضال و مضل ہے۔ پھر آسانوں سے جنت کی طرف اور عرش یا عرش کے علاوه نوق العرش تك يالا مكال تك خبارا حاد سے ثابت بـ جركامكر سخت أثم اور كنه كار بـ (شرح عقا مد ببراس ٢٥٧) ولـذا اختـلف في الانتهاء فقيل الى الجنة وقيل الى العرش وقيل الى مافوقةٍ وهو مقام دنَّى فتدلِّي فكان قاب قوسين اوادنی(شرح فقه اکبرص ۱۳۹) ترجمه: الى وجها اختلاف بواكر معراج كهال تك بوئى الكي قول الم كرش تك اوراكية ول من واردب كرنوق العرش حضور عليه

''تُخريقُ''تُخريقُ کے گئے اوروہ مقام ہے۔ دیا فتدلّٰی فکان قاب فوسین او ادنٰی (وجاور السبح الطباق) وهی السفوٰت (او جاور سدرہ المنتھٰی ووصل الٰی محل من القرب سبق به الاولین والأخرین) اذ لم صل الیه سے مرسل ولا ملك مقرب (ررقابی جلد ۲۰۱)

ترجمه: حضور عليه شبه معراج ماتون آسانون اور سدرة النتني عرز مي اورا يسيمقام قرب تك ينيج كهاولين وآخرين سب ير سبقت لے گئے کونکہ جہال حضور علیہ الصلوق والسلام پنجے وہاں نہ کوئی نبی بہنجاند سول نہ کوئی مقرب فرشتہ۔ (ودمو الرب نبارك وتعالَى وتدليه علَى مافي حدمت شريك) عن ايس(كان فوق العرش لا الي الارض) (ررقابي جلد ترجمہ: اوراللہ تعالیٰ کا (اینے حبیب علیہ) قریب ہونا اور زیادتی قرب کا طلب فرمانا عرش کے اوپر تعاز مین پرنہیں تعا۔ قائلین معراج منامی کے شبھات اور ان کا جواب يهلاشر: الله تعالى قرآن مجيد ش فرما تاب "وما جعلنا إلوا في الريناك الا فينة للناس "اورثش كياتم في اس رديا كوجوآ بكودكهائي (اے محبوب علي كيان آخرا كوكوكوك كے لئے۔ بعض مغسرين نے اس آبدكر يمدكومعراج برمحول كيا بالذا معراج منامى بوكى كيونكر "دؤية الركبان تال حل فواب كوكيت بيل-🖈 اس کا پیک کیا ہے کے مضرین کی ایک جماعت نے حدید بیابدر کی رؤیا پر حمل فرمایا ہے۔ اس کئے کہ اس کو واقعہ معراج پرمحمول كرناحتى اوريقيني امرندرها علاوه ازيل لفظ رؤيارويت بعرى كے معنى بيل بھي آتا ہے۔خصوصاً رات ميں جسماني آتكھ سے ديكھنے كے معنی میں پر لفظ اکثر استعمال ہوا ہے۔ دیکھے دیوان متنی میں ہے مصى الليل والفصل الدي لك لاتعصى ورؤناك احلَّى في العيون من العفض (دنوان متنبي ص١٨ قافية الصاد) ترجمه: رات خم بوگئ اور تیرافضل خم بونے والانیل اور تیراد بدار جمال آستھوں میں نیندے زیادہ المالیا کیا

اس شعر میں لفظ ''رویا'' رویت بعری کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ملاحد اللہ بن اکل آئیت کی فیسر میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے

ال نال ال ال المال المالية الم

قيد له الإلفيار بأن رؤيا بمعنى الرؤية في اليقظة لارؤيا النائم. (ك حاشيه ص٥)

ترجمہ: رؤیا کوئین کے ساتھ میرطا ہر کرنے کے لئے مقید فر ملیا کہ لفظ "رؤیا" یہاں بحالت بیداری دیکھنے کے معنی میں ہے۔ سونے والے کی خواب کے معنی میں نہیں۔

 واقله قوله فاسيقظ وهو عند المسحد الحرام فان حمل علَّى ظاهره جار ان تكون نام بعد ان هبط من السماء فاستيقظ وهـوعـنـد المسجد الحرام وجار ان بوول قوله استيقظ اي افلق مما كان فيه فانه كان اذا اوحى اليه يستعرق فيه فاذا انتهى رجع الّى حالته الاولّى فكنَّى عنه بالاستيقاظ انتهلى (فتح البارى جلد١٣ ص ٤١٠)

ترجہ: اس کا اقل ، راوی کا بی فی اب کے گر حضور علیہ السلاق والسلام بیدار ہوئے قرآب سیر ترام میں ہے۔ اس فی اہر پہی حمل کرنا جائز ہے اور اس کی تا ویل بھی کی جاسکتی ہے۔ فلاہر پڑل کریں و یہ کہیں کے کرحضور علیہ فی اس کے محضور علیہ فی کہ جب میں ہوگئے۔ پھر جب آپ بیدار ہوئے و محید ترام ہی میں ہے اور اگر تا ویل کری و اس کے کرحضور علیہ کو جب معراج کے حال سے افاقہ ہواتو آپ محید ترام ہیں میں ہے اور اگر تا ویل کروی ہوتی تھی تو آپ اس میں مستخرق ہو جاتے ہے۔ جب وی تم ہوتی تہ حضور علیہ السلاق والسلام کو وی ہوتی تھی تو آپ اس میں مستخرق ہو جاتے ہے۔ جب وی تم ہوتی تہ حضور علیہ السلام کو حالت استخراق سے افاقہ ہو جاتا تھا۔ بالکل میں کیفیت معراج کے وقت ہو کی کہ جب تک مواج کے میں وہ سی جضور علیہ السلام اور کی دیا۔ جب حضور علیہ السلاق والسلام میں ترام میں والی تا تھا۔ بالکل میں کیفیت معراج کے وقت ہو گی کہ جب تک المواج کی اس کے معلوں کی اور حضور علیہ السلاق والسلام میں کا مال جاری رہا۔ جب حضور علیہ السلاق والسلام میں کا مال حال کی طرف اوٹ آ ہے۔ راوی نے "است فی خط" کہ کر کر اس کا دی گیا ہور حضور علیہ السلاق والسلام میں حالت کی طرف اوٹ آ ہے۔ راوی نے "است فی خط" کہ کر کر اس کی کارہ کی ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۹ میں کہ اللہ کی کیا ہور کی اس کا لیک کیا ہور کی اللہ کی کیا ہور کی کر اس کی کارہ کیا ہور کیا ہور حضور علیہ السلاق والسلام میں حالت کی طرف اوٹ آ ہے۔ رافی نے "است فی خط اس کی کارہ کیا ہور کیا ہور کارہ کیا ہور کارہ کیا ہور کیا ہور کیا ہور کارہ کیا ہور کیا ہور

ام ابن جرن آ گیل کرائ بارہ شام قرطی کاقول قل کیا ہے۔ سکا خلامہ بھی بھی ہے کہ حضور علیہ الصلو ة والسلام کابیہ بیدار ہونا اس نیند سے جومعرائ سے واپس تشریف لا کرحضور علی نے فرمائی تھی۔ کیونکہ معرائ سے بورم ان سے واپس تشریف لا کرحضور علیہ الصلو قوالسلام معرائ سے واپس تشریف کا کر سید ترام بیل ہوگئے۔ میں اور حضور علیہ الصلو قوالسلام معرائ سے والیہ تشریف کا کر سید ترام بیل ہوگئے۔ میں میں جلوہ کر شھے۔

میں جلوہ کر شھے۔

میں جلوہ کر شھے۔

میں جارہ کر ان الم الم میں افاد کے کیونکہ ملاء علی اور آبات کری کے مشاہدہ کا حال حضور علیہ الصلو قوالسلام پر ایساغالب

الله المراق الم

علیہ السلام حاضر ہوئے تو اس وقت حضور علیہ السلام کی نیند مبارک السی بلکی اور خفیف تھی کہ جے مونے اور جا گئے کی درمیانی حالت سے تعبير كياجا سكاتا تعارجب جريل عليه السلام أئو انهول فاس خفف فيقد عضورعليه الصلوة والسلام كوبيدار كيااوراس كابعد بیداری میں حضور علیہ معراج برتشریف لے گئے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ اس مام مطبوعه معروعمه ة القاری جلد ۲۵ مس ۱۲ مطبوعه معرطبع

الإذا قابت بواكتول من سايك روايت بحي معراج متاى كي دليل بن اور عكرين كاشه بالكل بي بنياد البه المعمد تشراشه و معرت عائش مدينة رضى الله عنها فرماتي بي معراج معافقدت جسد رسول الله تتلالته للمعواج ترجمه: معراج كي رات من في رسول الله علياته كاجم مهاد معراج كي رات من في رسول الله علياته كاجم مهاد معراج كي رات من في رسول الله عليه المعواج المعراج كي رات من في رسول الله عليه المعراج المعراج المعراج كي رات من في رسول الله عليه المعراج المعراج المعراج كي رات من في رسول الله عليه المعراج المعراج المعراج كي رات من في رسول الله عليه المعراج المعراج المعراج كي رات من في رسول الله عليه المعراج المعراج المعراج المعراج المعراج الله المعراج المعر

ال كاجواب يب كر حضور علي المحت كايك يا ويره مال يا يا في مال بعدا ملام كابتدا كي زمانه يس بوكي ب-ان اقوال کے بموجوں وہوں کی جارگ بجرت ہے آٹھ سال یا ساڑھے گیارہ سال یابارہ سال پہلے ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی شادی مبارک ججرت کے بعد ہوئی۔ جب کے حضرت عائشہ صدیقنہ کی عمر شریف ۹ پری تھی۔ طاہر ہے کہ اس صورت میں ہر بنائے بعض اقوال معراج کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ بیدا بھی نہیں ہوئی تھیں اوراگر ان کی بیدائش مان بھی بی جائے تو بہر نوع حضور علیہ کے یاس ان کایایا جانا جرت کے بعد بی ہے۔ بھر ان کار فرمانا کہ میں نے حضور علیدالصلو ہوالسلام کاجسم مبارک معراج کی رات مم نہیں پایا 

روايتي ازروك درايت وروايت يح نيس اس كيا ي الما ما وخد رنا باطل ب-

🖈 اورا گر پر نقد پر تشکیم اس مرح یک کید می سراد کئے جائیں کہ ام الموشین رضی الله عنهامعراج مبارک کی سرعت اوراس کی قلیل ترین وقت می بول الکوریان فرماری میں کے حضور علیہ اصلاق والسلام کا آنا جانا اس قدر تیزی اور سرعت کے ساتھ واقع ہوا کہ گویاجسم مبارك كم مونے بى جس پاياتو بيمنى ديكرروايات كے مطابق سيح قراريا كي سے۔

يب كرا يت قرآ ديما كذب الفواد ماداى يجى مجاجاتا بكر معراج خواب ش بولى

ال كاجواب بيب كريهال كوئى لفظ اليمانيس كرجس كالرجم فينداور خواب مس كياجائية يت كمعنى بيس كرحضور علي كا قلب مبارک نے اس چیز کی تکذیب نہیں کی جے چیم مبارک نے دیکھا۔ معنی معراج کی رات حضور علیہ الصلوق والسلام نے اپنی چیم اقدس سے جو کھند مجھااس میں حضور علیہ الصلوق والسلام کو کی متم کاوہم یا اشتہا ہوا تھے جیس موااور اس کی دلیل میآ بت ہے مسا زاغ الْبَصَرُ وَمَا طَعْيى ( نَدَى يَهُ وَلَى تَكَاونه بَهِ فَي الفقا بعريهما في تكاه كيات البير على الله الله

قائلین معراج منامی کے تمام شبہات کا ازالہ ہو گیا۔

## نیچری اور مسئله معراج

🛠 معراج کاواقعہ در حقیقت ایمان کے لئے کسوٹی کا حکم رکھتا ہے جو تحص اللہ تعالی کی ذات وصفات ،علم وقد ت ،عظمت و حکمت م کامل ایمان رکھتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ کی نبوت ورسالت ، صداقت و کمالات کی دل سے تقید کی کرتا ہے وہ واقعہ معراج یا ای تم کے فرق عادات امور کا بھی انکارٹین کرسکا۔ جب کرقر آن وحدیث شی اس کا صاف اور واضح بیان بھی موجود ہے اورعبد رسالت سے لے کر ہردور کے جمہور مسلمان اس کوبان تا ویل تشکیم کرتے چلے آئے ہیں۔

ہلا سے وہ شکوک وثبہا ت جنہیں فلا سفہ کی انباع میں نیچری پیش کیا کرستے ہیں کہ اس مادی مرکب من العناصر کا عناصر کی صدود

سے تجاوز کرنا اور آسانوں پر صعود کرنا محال ہے۔ نیز آسانوں کے خوال واکتیام بھی ناممکن ہے۔ پھر زمان و مکان کے بغیر کسی جسم کا پایا

جانا بھی از قبیل محالات ہے۔ نیز رات کے اور اس میں مانوں کی سرکر کے واپس آنا کی طرح مکن نہیں۔

اس مر کار المول وجهات کاجواب برے کران تمام امور کے محال مونے سے ان کی مرادعقل بے یا عادی۔ برنقد براول آج تک اسحال عقلیه برکوئی دلیل قائم بین موسکی - حس قدرد لائل فلاسفه کی طرف سے پیش موئے میں ان سب کامفاد استحاله عاد بدہے اوربس معلوم ہوا کہ ریہ جملہ امور متازعہ فیمیااز قبیل محالات عادیہ ہیں اور محال عادی ممکن بالذات ہوتا ہے اور ممکن بالذات حادث تحت قدرت ہے۔ لہذا بیسب یا تیں اللہ تعالی کی قدرت کے تحت تابت ہوئیں اور معراج کرانا اللہ تعالی کا کام ہے۔ اس لئے حضور علیہ السلوة والسلام كوعالم عناصر سية سانول ير لے جانا اور رات كے بہت تموزے جے من واپس لية بار الكي كاللہ تعالى كى قدرت و تصرف كاكر شمة قرار بإياجس بإفلاسفه كاكونى اعتراض وارديس موتا- اى لئے اللہ تعالی میں اللہ فی اللہ فی النسوای فر مايا اور لے جانے کی نسبت اپی ذات کی طرف فر مائی تا کیاعتر اض کی کوئی کائل الم ایک

# معراج شریف کا محال ھونا اس جَلْے وُقُوعٌ کی دلیل ھے

🖈 میں قور عرض کر دور کا کی کھا تھ سفر معراج شریف کے استحالہ پردلائل قائم ندکرتے تو ہمارام عا ثابت ند موتا۔ اس لئے کہ ہم معراج كوتضور عالي الطناؤة والسلام كامعجزه كتب بي اورمعجزهوى بجس كافؤع عادة محال مواورمكرين كوعاجز كرنے كے لئے ضرورى تعاكريملے اس كاستاله عاديد كونابت كياجائتا كرقدرت ايزدى ساس كاظهور وقوع مجز وقراريا سك

🖈 اب طاہر ہے کہ بیکام کس مسلمان سے قو ممکن نہ تھا کہ وہ اللہ تعالی کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھے کے باوجود معراج کے محال ہونے ہر دلیلیں قائم کرے۔لبذا جس اللہ نے اپنی قدرت سے معراج جیے محال کومکن نہیں بلکہ واقع کردیا۔ اس قادرِ مطلق نے اپنی قد رت کاملہ سے فلا سفہ جیے لمحد بن اور بے دین لوگوں سے اس کے استحالہ پر دلیایں قائم کرادیں تا کہ او عاء استحالہ کے بعد اس کا دقوع اس كم فيره ون كى دليل قراريا سك و لله الحجة السامية. 

#### بصنين صليق

🖈 جب حضور علی کے متعلق ہر سوال کا مسکت جواب دے چکتو کفار قریش جمران ہوئے کیونکہ وہ جانے تھے کہ حضور عليه الصلوة والسلام في مسيد اقصى تبين ويملى مجوراً أنبيل كينايرا كمسيد اقصى كم متعلق جو يحقة حضور علي في ماياسب درست ہے کین اس خیال سے کہ شامد کسی سے س کر بیان کر دیا ہو کفار قریش کہنے گئے کہ محد اقصیٰ کا نقشرتو ہم کیا کھی گئے کھیک بیان فرما دیا ليكن بيه بتائي كرم بحد اقصى جاتے يا آتے ہوئے بهارا قاظر بھى آپ كوملا يہ البيلى؟ محكوداعكيد العسلا ة والسلام نے فر مايا، ہال (ايك شخص کانام کے کرار شادفر مایا کہ) بی فلاں کے قافلیہ پر مقار کو تا میا گارا۔ ان کا ایک ادنت کم ہو گیا تھا وہ اسے تلاش کررہے تھے اوران کے پالان یس پانی بر ابواایک بوال الدار اللہ باس الی وس نے بیال اٹھا کراس کا پانی فی لیا۔ پراس کی جگراس کوویے بی ر كاديا جيے وہ سلے كور الل جب وہ لوگ آئيں تو ان سے دريافت كرنا كه جب وہ اپنا كم شره اونث الاش كر كے اپنے يا لان كى طرف آئے محصر کیا انہوں نے اس بیالہ میں پانی ڈالا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہال تھیک ہے۔ بدایک بہت بزی نشانی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلو ة والسلام نے ایک مخص کانام لے کرفر مایا کہ بس بنی فلاں کے قافلہ پر بھی گزرااور فلا س اور فلا س (جن کانام حضور علیہ الصلوة والسلام نے ذکر فرمایا لیکن را وی کو بارجیس رما) دوآ دمی مقام ذی طوی شن ایک اونث پر سوار تنصان کا اونث میری وجہ سے بدک كر بها كااور ده دونول مواركر برزيد ان بيل فلال تخف كا باتحدثوث كيار جب وه أسميل تو دونوس سے بديات دريافت كرليا ، انہول نے کہا، اچھارید وسری نشانی ہوئی۔ مجرانہوں نے حضور علیہ الصالو ہوالسلام سے ایک قافلہ کی بات معلوم کیا۔ حضور علیہ الصالو ہوالسلام نے فر مایا کریس اس قافلہ پر مقام علیم بھی گز را ہوں۔ انہوں کہا اس کی گتی بتا یے اوروہ قافلہ کیا چیز لاد کر لار ہاہے۔ اس کی بیئت کیا ہے اور

اس میں کون کون لوگ میں؟ حضور علیہ اصلو ہوالسلام نے فر مایاء ہاں اس کی بیئت اسی اور اسی ہے اور اس قافلے کے آ کے بھورے رنگ کا اونث ہے۔ اس بردھاری داردو بوریاں لدی ہوئی ہیں اور سورج نکلتے ہی مکہ میں بیٹی جائے گا۔ انہوں نے کہا، یہ تیسری نثانی ہوئی۔ بھر بھروہ بہاڑی گھاٹی کی طرف دوڑے کہتے تھے کے تھرنے ایک چیز بیان کی ہے۔ بھر دہ کدی بہاڑی پر آ بیٹھے اورا نظار کرنے الكي كرمورج كب تكلية كريم حضور عليه في كالمذيب كرير. (معاذالله) ما كبال ان بس سابك وي الافداك مم إبيمورج نكل آیا۔ دوسری طرف انہی کے ایک آ دمی نے ای وقت کہا۔ خدا کی تم ایر قافلہ بھی آ گیا۔ اس کے آ کے بعورے رکا کا اونٹ ہے۔ اس تاقلہ ش فلاں فلاں آدی ہیں۔ بالکل ای طرح جیرا کرحضورعلیہ السلوۃ والسلام نے بان فی ایک اس کے با وجود وہ ایمان نہ لاے اور بیکھا کہ (معاذ اللہ) بیکھلا جاد و ہے۔ بیت المقدس میں باب محمد میں اللہ

ان انی عاتم نے انس بن والک و دایت کیا کر معراج کی دات جب حضور الکوجریل علیدالسلام براق بر موار کر کے بیت المقدى ينج اور الوراد الاستام برتشر يف فر ما عوے سے باب م الله اما اے جريل عليه السلام ايك بقر كے پاس آ ، جو اس جگہ تھا۔ جبر کی علیدالسلام نے اس پھر میں پی انگلی مار کرسوراخ کردیا اور پر اق اس میں باعد حدیا۔ (تفسیر ابن کثیرج ۱۳ ص

# معراج شریف پر ایلیاءِ کے بطریق کی شھانت

🖈 🔻 حافظ ابونعیم اصبهانی نے دلائل العبو 🗟 عل تصرت محمد بن كعب قرظی رضی الله عند سے روابیت كيا كه حضور عليه الصلو ة والسلام نے حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو قیصر روم کی طرف بھیجا۔ راوی نے حضرت دحیہ کے جانے اور پینینے کا بوروا وافتی باکن کیا اور یہ بھی کہا کہ قيصر روم نے (حضورعليه الصلوة والسلام كابيعام مبارك ن كر) ملك شام عرب من الحرار كل كوطلب كيا-حضرت ابوسفيان اوران كهراى قيمرددم كرامن بيش كے كئے قيمردوم فيال الله الله الله الله كا جنہيں بخارى وسلم في روايت كيا ہے۔ (اس وقت) ابوسفیان نے بہت کوشش کی کے ال فیکر روم کے سامنے صفور علیہ کے امر کو (معاذ اللہ) حقیر وزلیل کیاجائے۔اس روایت میں ابوسفیان کافول کے ماج اتنا کہ برقل قیصر روم کے سامنے کوئی اسی بات کروں جس سے حضور علی قیصر روم کی نظروں یس گرجا ئیں کہ گڑ جھے خوف تھا کہ کہیں ایبانہ ہو کہ وہ بیرے جبوث کی گردنت کرے اور بیری تمام باتو ں کو جیٹلادے۔ اس طرح میں لوگول ش بدنام ہوجاؤں اور میری سرداری پر دھبہ آئے۔ ابوسفیان نے کہا ش ای فکر ش تھا کہ جھے شب معراج کے بارے ش ان کا قول بإدا گیا۔ یس نے فورا کہا کراے بادشاہ (قیصرروم) کیا یس تھے الی بات نہ بتاؤں دے س کر (معاذ اللہ) تو ان کے جموٹا ہونے كوبيجان لے ـ بادشاه نے كها، وه كيابات بـ ابوسفيان نے جواب ديا كدان كاكينا ب كريس ايك رات يس ارض حرم (معجد بيت الحرام) سے چلااوراملیا ، (بیت المقدی) کی محداقصیٰ من آیااورای رات سے سے پہلے مکہواہی بینی گیا۔ ابوسفیان نے کہا کہ جس وقت میں بیات کررہا تھااس وقت میسائیوں کا بیٹوا جوم بحداقصیٰ کابر ایا دری تھاقیصر روم کے پاس کھڑ اتھا بیت المقدس کے اس بطریق

نے کہا جھاس رات کاعلم ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بچے کیاعلم ہے؟ اس نے کہا کرمری عادت ہے کہ میں ہرروز رات کوسونے سے پہلے متجد کے تمام دروازے بند کردیا کرتا ہوں۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کردیئے۔ باد جود انتہائی کوشش کے ایک دروازہ جھ سے بندنہ ہوسکا۔ میں نے اپنے کار عموم اور تمام حاضرین سے مدد لی۔ سب نے بوراز ورلگایا اور سماری قوت صرف کردی مگر وہ درواز ق نہ ہلا۔ ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑکواس کی جگہ سے جٹانا چاہتے ہیں۔ بالآخر جس نے ترکھانوں کو بازیاانہوں نے اسے دیکھرکہا (ایمامعلوم ہوتا ہے) کداو پر کی ممارت نیچ آ تھی ہے اور دروازہ کی تجاؤل (او پر کی چوکھٹ) کااس پر دیاؤ برا کیا ہے۔ اب رات میں کھنیں ہوسکا۔ میں دیکھیں کے کر مس طرف سے بیٹرانی واقع ہوئی ہے۔ بطریق نے کھادروا و تولی کواڑ کھلے چھوڑ کرہم لوگ والهل علے سے اس موت بی میں وہاں آیا۔ ایکا کید مجتماعوں کہ جد کادروا اور کان تعلی سے کوشتہ مجد کے بھر میں سوراخ ہاور سواری کے جانور باعد سے کانٹان اس می نظر آر با بھی الم میں تھار میں تبحد کیا کہ آئ رات باوجود انتہائی کوشش کے دروازہ کا بندند مونا اور پھر ش سوراخ كايا يا جا بجراكر روائ كافر باعد من كانتان موجود مونا حكمت سے خال نيس فرا سے است مراموں ے كماآ جراب المادروازه ملار بناصرف في مظم الله كے لئے تعاد يقيناس في مظم الله في عارى اس مجدافعي من نماز پر دهی۔ پھر پورگی عدیث بیان کی۔ (تقسیر این کثیرج ۱۳۴۸)

### حدیث معراج کے راوی

🖈 🔻 حدیث اسراءاورمعراج کومند رجه ذیل صحابه کرام واسلاف عظام رضوان الله تعالی علیجم اجمعین نے روایت فرمایا۔ جبیها که حافظ

ابن کثیر نے حافظ ابو الخطاب سے تقمیر ابن کثیر میں فعل فرمایا کا حضر ت عمر فاروق، حضرت علی مرتضٰی، حضر ت عبد الله بن مسعود، حضر بصر ابوز الاصلات الس بن ما لک، حضر ت ما لک بن صحصه، حضر ت ابو ہریرہ، حضر ت ابوسعید خدری، حضر ت عبد الفصل الحبال، مضر ت شداد بن اوس، حضر ت ابی بن کعب، حضر ت عبد الرحمٰن بن قرظ، حضرت ابوربه ، حضرت ابور المعنى على الله بن تمر، حضرت جابر انصارى ، حضرت خدیفه بن بمان ، حضرت برید واسلمی ، حضرت ابوابوب انصار کی بھی ابو آمارہ ،حضرت سمرہ بن جندب ،حضرت ابوالحمراء ،حضرت صبیب رومی ،حضرت ام ہانی ،حضرت عا تشصد يقد بمفرّت أسابنت الى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهم الجمعين (تغيير ابن كثيرج سهم ١٢٠)

🛠 🔻 بعض علماء نے ان حضرات کے علاوہ مندرجہ ذیل صحابہ کرام کاا ضافہ بھی فر مایا

🛠 🔻 حضرت صدیق اکبر،حضرت عثمان غنی،حضرت ابو در داء،حضرت بلال بن سعد،حضرت عبد الله بن زبیر،حضرت ابوسفیان، حضرت سيدهام كلثوم بنت رسول التعلق وضى التعنيم اجعين

### شب معراج شق صدر مبارک

مسلم شریف کی روایت میں ہے کے فرشتوں نے حضور ایک کا سینز اقدی اور سے بیچے تک جاک کیا اور قلب مبارک با ہر نکا لا

بجرات شكاف ديا اوراس ت فون كاليك لومرا الكال كريجيكا اوركها كرةب كالدرية يطان كاليك معدتها

#### خون کالوتھڑا یا شیطان کا حصہ

(تسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض ج ٹانی **ص ۲۳۹)** 

الم الميام كفرشتول في حضور عليه الصلوقة والسلام بريكول كهاكه "هذه حظك من المشبطان عواس كاجواب بيب كه اس حدیث کے بیم عن جس کہ (معاذ اللہ) آپ کی ذات یاک میں واقعی شیطان کاکوئی حصہ ہے۔ جس اور یقینانجیں۔ بیر حقیقت ہے کہ وات یاک ہر شیطان اثر سے یاک اور طبیب و طاہر ہے بلکہ حدیث شریف کے معنی بیہ ہیں اگر آپ کی وات یاک میں شیطان کے معلق ک کوئی جگہ ہوسکتی تو وہ مہی خون کا لومٹر انتماجب اس کوآپ کے قلب مبارک سے نکال کریا ہر پھینک دیا گیا تو اس کے ابعد آپ کی ذات مقدر میں کوئی ایسی چیز باتی ندری جس سے شیطان کا کوئی تعلق ممکن ہو۔ خلاصہ بدکرالفاظ جو جھیکا ایک چیز باتی ندری آپ كى دات مقدر يى شيطان كاكونى حصر بوتاتو كى خون كالوم ابوسكا المائل كالركاب يوسى ندر باتواب مكن بى نيس كدوات اقدى ے شیطان کاکوئی تعلق کی طرح ہے ہو سے۔ النداحضوں النائی والت مقدر ان تمام عیوب سے پاک ہے جواس لوتھڑے کے ساتھ م شیطان کے متعلق ہونے سے پیدا ہو سکتانی کے السائی کا استراکا کی دائیں کے متعلق ہونے سے پیدا ہو سکتانی کے اللہ م

🖈 من مورد الرك بعدايك فوراني طشت جوايمان وحكمت ساليريز تعاصفور علي كله كيديز الدس من مجرد يا كيا- ايمان و عكمت اگرچ بجم وصورت سے متعلق نہيں ليكن الله تبارك وتعالى ال برقادر بے كرفير جسمانى چيز ول كوجسمانى صورت عطافرمائ چنانچەاللە تعالى نے ايمان و عكمت كوجسمانى صورت يلىمتمثل فرماديا اورىيىمثل رسول الله على كالىم من انهائى عظمت ورفعت شان

شق صدر مبارک کی حکمت

سن سدر مبرت می مندمت این شبه معراج حضور علیه الصلاق والسلام کے سیئر اقدی کے جانے عمل کی اور میسی تقریبی جن میں ایک حکمت برجمی ہے كة قلب اطهر على الكي قوت قدسيد بالنسل موجائے جس مع آھا فول الرستر نف لے جانے اور عالم ماوات كامشابد وكرنے بالخصوص دیدادالی سے شرف ہونے ش کوئی دفتہ اور اللی ایک ندائے۔ حدیات العنہ کہ اللی ا

الم علاوہ الذار اللہ اللہ علیہ ایک عمت بلیغہ رہمی ہے کہ حاب کرام کے لئے حضور علقے کی حیات بعد الموت مرد لیل قائم ہوگئ۔اس اجمال کی تنصیل بیہ کے عاد تا بغیر روح کے جسم میں حیات جیں ہوتی لیکن انبیا علیم السلام کے اجسام مقد سرقبض روح کے بعد بھی زئدہ رہے ہیں چونکہ روح حیات کامشعر قلب انسانی ہے۔ لہذا جب سمی انسان کادل اس کے سینہ سے یا ہر نکال لیاجائے تو وہ زئده بيس رہتا۔ ليكن رسول الله عليه كا قلب مبارك سيئة اقدى سے باہر فكالا كيا بجراست شكاف ديا كيا اوروه مجمد خون جوجسماني اعتبار ےدل کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے صاف کردیا گیا۔ اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوق والسلام بدستورز تدہ رہے جواس امر کی روٹن دلیل ہے کہ بض روح مبارک کے بعد بھی حضور ﷺ زعرہ ہیں۔ کیوتکہ جس کادل بدن سے باہر ہواوروہ بھر بھی زعرہ ہے اگر اس

کی روح قبض ہوکر ہاہر ہوجائے تو وہ کب مرد ہ ہوسکتا ہے۔

### قلب مبارک میں دو آنکھیں اور کان

الم الم عليه السلام ف شق صدر مبارك كر بعد قلب اطر كوجب زحرم كے بانى سعو يا تو فرما نے لگے "قلب سديد فيه عینان تبصوان و اذنان تسمعان" " قلب مبارک ہرتم کی کجی سے پاک ہاور بے عیب ہے اس پیل دوآ تکھیں ہیں جود پھتی ہیں

سیدن بسیر و سنتے ہیں۔ " ( فی الباری جلد ۱۳ س) اورد و کان ہیں جو سنتے ہیں۔ " ( فی الباری جلد ۱۳ س) اورد و کان ہیں جو سنتے ہیں۔ " ( فی الباری جلد ۱۳ س) اور الباری جلد الباری جلد الباری جلد الباری جلد الباری جلد الباری جلد الباری مالا ترون و اسمع ما لا تسمعون " میں وود کمتا اور الباری دی مالا ترون و اسمع ما لا تسمعون " میں وود کمتا اور الباری دی مالا ترون و اسمع ما لا تسمعون " میں وود کمتا اور الباری دی مالا ترون و اسمع ما لا تسمعون " میں وود کمتا اور الباری دی مالا ترون و اسمع ما لا تسمعون " میں وود کمتا اور الباری دی مالا ترون و اسمع ما لا تسمعون " میں وود کمتا اور الباری دی مالا ترون و اسمع ما لا تسمعون " میں وود کمتا اور الباری دی الباری دی مالا ترون و اسمع ما لا تسمعون " میں وود کمتا اور الباری دی مالا ترون و اسمع ما لا تسمعون " میں وود کمتا اور کمتا اور

دائمی ادراک جب الله تعالی نے بطور فرق عاد جی اسلو 5 والسلام کے قلب اطبر میں آ تعمیں اور کان بیدا فر مادیے میں تو اب بیا کنا كروراء عالم محسور الموافق والسلام كاد عكمنا اورسنتا احيانات وائى تبين قطعاً باطل موكيا مبد خلا برى أتحمول اوركانون كا ادراک دائی کے تو قلب مبارک کے کانوں اور آ تھوں کاادراک کوتکر عارضی اوراحیا تا ہوسکتا ہے؟ البتہ حکمت البیدی بنابر کسی امر خاص کی طرف حضور علی کادھیان ندر بنا اور عدم توجداور عدم النات کا حال طاری ہوجانا امر آخر ہے۔ س کا کوئی متکر نہیں اور و وعلم کے منافی نہیں ہے۔ لہذااس صدیث کی روشن میں می حقیقت بالکل واضح ہوگئی کے حضور اللی کی باطنی مائ اور بصارت عارضی نہیں بلکد انکی ہے۔

مخلوق ہونے کے منافی ہے لین بروہم غلط اور باطل ہان کی علید ایک اور کو ندہ مخلوق من النور لا بنافید کما توھم (اسم (الیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض جہر مرام الریاض

نورانیت اور احوال بشیریه کا ظمور

اقول إبالكة التوفيق جوبشريت يوب ونتائص بشريت سياك مواس كانورمونا نورا نيت كمنافى يش موتا الله تعالى نے حضور علیدالصلو قوالسلام کونور سے تلوق فرما کرمقدی اور با کیز ہ بشریت کے لباس میں مبحوث فرمایا۔ شق صدر ہونابشریت مطہرہ کی دليل إور باوجود سينة الدس جاك مون كخون نداكلنا نورانية كى دليل بـ والسلم يكن الشق بالله ولم يسل المدم وشق صدركى آلىك ندخمانداس شكاف ئے فون بها" (روح البيان ج ١٠١٥)

الله عضورعليدالصلوة والسلام كى خلقت فورس إوريشريت ايك لباس بـ الله تعالى قادر ب كه جب جا بني حكمت ك مطابق بشرى احوال كونورا نبيت برغالب كرد ساور جب جائي حكمت كيمطابق بشرى احوال كونورا نبيت برغالب كرد ساور جب عا ہے نو را نیت کواحوال بشریت پر غالب کردے۔ بشریت نہ ہوتی تو ''شق'' کیسے ہوتا اورنورا نیت نہ ہوتی تو آلہ بھی در کار ہوتا اورخون

بمحى ضرور بهتابه

🖈 🛚 جب بهمي خون بها ( جيئے فز وواحد ميں ) تو وہاں احوال بشريد کا غلبه تعااور جب خون نه بها ( جيسے ليلة المعراج شق صدر ميں ) تو وہاں نورا نیت عالب تھی۔

🚓 جسمانی معراج کا بھی بھی حال ہے کہ تینوں میں ہے کوئی چیز ایک دوسرے سے جدانہیں ہوتی لیکن کمیں بشریت کاظہور ، کمیں نورا نيت كااوركهيل تقيقت محربيكاليخي صورة تقيد كارولكن كثيرا من الناس عنها غفلون.

تورانیت کااور ایل هیقت تحریر کا یخی صورة عقید کارولکن کثیر امن الناس عنها غفلون.

آسمانوں کے دروازی اور ان کا کھلوانا

اسمانوں کے دروازی اور ایسے بی ان کے دروازے بھی لایف بین افران سے حرامت کی وہ را ہیں جو بجو حفرت محمصطفی اللے کے کسی پرنیس کھونی گئیں۔ ای لئے ہوئے اللہ اللہ السلام نے حضور علیہ کا اسم مبارک نیس لیا ساتوں آسانوں یں سے کی کادرواز وہیں کھولا گیا۔ اگر فور علی ایک ایک میں مصطفور کاوہ چیکا ہواٹان ہے جوابدالآ باد تک بیس مٹ سکا۔ ایک اعتراض (

🖈 جبر یک علیدالسلام جب حضورعلیدالصلو ة والسلام کی معیت مین آسانوں پر پنچے تو ہرآسان پر فرشتوں نے سوال کیا کہ کون ہے؟ ي ؟ جريل عليه السلام نے كها بال فرشتول نے كهام و حب به اهلا اوردوسرى روايت من بنعم السمجيء جاء. ان تمام جائے *ے پہلے بچھ*م نہ تھا۔ ا**عتراض کا جواب** 

بخارى شريف شل حديث مراح كم يوافعا ظاموجود بي فيستبشر به اهل السماء يون حضور عليه كى خوش خبرى آسان والي سنت تے۔ ( بخاری ترکیف جوم س ۱۱۲۰)

امام ابن جرعسقلانی فتح الباری میں اس کے تحت ارقام فرماتے ہیں

قوله فاستبغر به أهل السماء كانهم كانوا اعلموا أنه سيعرج به فكانوا مترقبين لذَّلك.

كويا فرشتول كوبتاديا كيا تها كه معرت محمد الفيكوعقر يب معراج كرائى جائ كي ووحضور الكي كاشريف آورى ك متفريق-( فق الباري عسم الس)

اس من شكر بين كر بغير بنائ أسان والفيس جائ كرالله تعالى زمن من كيا كرنا جا بنا بيكن حضور علي ك بارے میں چونکہ انہیں پہلے خوشنجری سنادی گئی تھی اس لئے وہ سب حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی تشریف ٓ وری کے منتظر تھے۔

- 🖈 رہاسوال و جواب کا مسئلے تو یہ بات د لاکل کی روشنی میں آفتاب سے زیاد ہروشن ہو چکی ہے کہ سوال ہمیشہ لاعلمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ بھی حکمت کی بنام بھی ہوتا ہے۔ بہال سوال وجواب میں متد رجہ ذیل دو حکمتیں ہیں
- (۱) بین فاہر کرنا مقصود ہے کۂفت ہاوات میں گزت وکرامت کے تصوص دروازے بجرحفزت مجمد علیف کے کئی کے لئے نہیں کھولے جاسكتے فوا وجريل عليه السلام بى كيون نه مول-
- (۲) اگرفرشتے بینہ پوچھتے کہ'' کیاوہ بلائے گئے ہیں؟'توجریل علیہ السلام نسمسم'' ہال'' کھہ کرا قرار بھی پندکڑتے۔ جریل علیہ السلام نے جب اس امر کا قر ارکرلیا کہ ہاں واقعی وہ بائے سے جی تو حضور علیہ کی ایک اور فضیل کی آگا کی اور وہ حضور علیہ الصلوة والسلام كابلايا جانا ب- اكربيسوال وجواب نه عوناتو حضور الفي كالما يا بها لم يحاب عونا؟

# جبريل عليه السِلام كَيْ ٱسْمَانُون پر حضور ﴿ كُو حضرات انبياء عليهم السلام سے متعارف كرنا

المعلى المراج المراج كالمراف كران سي حضور عليه الصلوة والسلام كى لاعلى تابت نيس موتى كيوتكه حضور عليه الصلوة والسلام بيت المقدى المين تمام انبياء عليهم السلام ساطاتى مو يك تفع بلك بعض انبياء عليهم السلام كى قيور ساكر رية حضور عليه الصلوة والسلام نے جریل علیہ السلام کے تعارف کے بغیر جان لیا کہ ریفلال ہی کی قبر مبارک ہے۔ چنانچے حضور الکی کئیب احمر پر موئ علیہ السلام کی قبر شریف سے گزرے تو فر مایا میں نے موئ علیہ السلام کودیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ دہے تھے۔ (صحیح مسلمج اول) البذاجريل عليه السلام كاتعارف حضور القات كا وجدت بيا إنى فاد ما ند ثمان فلا بركو الكركة الكر

# حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نماری سی تعنیف طلب کرنے کا مشورہ دینا

🚓 بعض لوگ به بیجینته بین کران خور تایید اصلو ة والسلام کوبید ملم بوتا کریسری امت پیاس نمازیں ندروه سکے گی تو موی علیه السلام ك بغير كم و وكالب التفيف فر مات ليكن حضور عليه الصلوة والسلام في ازخود ايما ندكيا بكه موى عليه السلام ك كمن سه واليس كاور نمازی کم ہونے کی درخواست کی۔اس سے معلوم ہوا کیموی علید السلام کونجر بدکی بناء برعلم تفااور حضور علید الصلا 6 والسلام کوند تھا۔

🛠 اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے باوجود عالم الغیب ہونے کے پیچاس نمازیں فرض فرما نمیں اور اولاً ازخود کوئی شخفیف نہ فر مائی۔ اللہ تعالیٰ عکیم ہے اس کا کوئی تھن خالی از عکمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس تعل میں حکمت تھی اور نبی کریم علی ہے خاموش رہنے میں بھی وہی حکمت تھی۔ حکمت کو لاعلمی کہنا جہالت ہے۔

🖈 اس واقعہ میں بی حکمت تھی کے حضرت موی علیہ الملام حیات خلا ہری کے بعد بھی ہم دنیا والوں کے فائد ہ کاوسیار بن گئے جولوگ میر کہتے ہیں کہ اہل قبورخوا ہ انبیا علیہم السلام بی کیوں نہ ہوں دنیا والوں کو کس تم کا فائدہ جیں بہتیا سکتے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ

ترجمہ: عبد بن جید سلمی بن وہرام نے او یکفی البدد رقائم ایکفی کی تغییر شی روایت کرتے ہیں کہ طائکہ نے اللہ تعالی سے صفوط اللہ کو جیا ہے۔
دیکھنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ تعالی نے انہیں اجازت دے دی تو وہ سب سورہ پر آ بیٹے اور جمال جمری دیکھنے کے لئے سدرہ کو دھا کہ ایا۔ حضور اللہ نے نام میان اللہ بھان بھان ہے۔ (تفیر درمند ورمند کے بھان کہ بھان کے دھان کے اللہ بھان کے دیں بھان ہے اللہ بھان ہے اللہ بھان ہے دھان کے دھان کے دھان کے دور بھان کے دھان کے دھان ہے دھان کے دھان کی بھان کے دھان کے دھان

### حضور علاماتہ کا جنت میں تشریف لے جانا

🖈 - تفير ابن جرير ش ہے " حتّٰی دخیلت البعشة فاذا فيها ما لا عين رات و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب

بشر. الحديث(ائن? يربي ۱۵ ال)

ترجمہ: حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے قرمایا میں جنت میں داخل ہواتو ایکا یک اس میں وہ تمام فعمیں جن کو کسی آ کھے نے دیکھا نہ کسی کان نے سنانہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا۔

# جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے حضرت بلال کے جوتوں کی آواز

ک حضور علی نے نے مایا کراکی باال میں نے جنت میں اپنے آگے تیری جوتوں کی آ بہت تی ہے۔ حضر تباال رضی اللہ عنہ جنت میں اس وقت نہ تے گرز مین کی آ واز حضور علیہ الصلو قوالسلام نے تی۔ تب بھی حضور علیہ الصلو قوالسلام کے لئے دور کی آ واز منا ثابت ہوا یا گیا ہے بھی زیادہ کمال کا عابت ہوا یا گیا ہے بھی زیادہ کمال کا عابت ہوا یا گیا ہے بھی زیادہ کمال کا موجب ہے یا یوں کہ کے کہ حضر ت بال رضی اللہ عند زمین پر بھی تھے اور حضور علیہ اصلو قوالسلام کی غلامی کے خلاص کے علاموں کے تیک وقت وقت جنت میں وجگہ موجود ہونا ثابت ہوا۔ جن کے غلاموں کے تیک وقت ووجود ہونے اصلو قوالسلام کے غلاموں کے تیک وقت ووجود ہونے تا بات ہوا۔ جن کے غلاموں کے تیک وقت ووجود ہون تا بات ہوا۔ جن کے غلاموں کے تیک وقت

ایک جسم کا آنواکدمین نوجکه عاضر هونا

المن القال المحالات المسلم عن كريكا مول كر حضور عليه الصلوة والسلام موى عليه السلام كروارشريف سي كرري ووا في قير انور ش كور به وي نماز يرده رب تضاورتهام انبياء يهم السلام كاليم حال ب كروه ذهره بي اورا في قيوير تقد سريش نمازي برده بي س (رواه البيريقي) اس كيا وجود ميد الصلى بين محى سب موجود تقصد برئ شريف بي وارد ب "قدال جبريسل صلى خلفك كل نبى بعده الله عزوجل (تفير ابن كثير جهم)

- الله جريل عليه السلام في عرض كيا بحضور الله عزويل كے برم عوث فرمائ عوت في في ق ب كے ويتي نماز بردهي -
- 🖈 ككن جب حضور عليه الصلوّة والسلام آسانوں پر پنچے تو ساتوں آسانوں پر حضر ات انبیا علیهم السلام كوحضور عليه الصلو ة والسلام

نے ملاحظ فر مایا۔ امام شعرائی دعمة الشعلی فوائد معراج شریف بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کے فوائد معراج میں سے ایک فائدہ سیے ملاحظ فرمایے ہیں کے فوائد معراج میں سے ایک فائدہ سیے "شہود الجسم الواحد فی مکانین فی ان و احد " لین آن واحد میں ایک جسم کادوجگہ حاضر ہونا۔ (الیواقیت والجواہر ج

اس کے بعد امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد قرماتے ہیں جس کا اردوتر جمد بیہ ہے کے حضور علی نے فرمایا۔

المن في المرابراتيم كاروح اورموى كاروح كود يكها اورائي الكام مبارك اطلاق ركها اورروح كاقيد الكام بين فرما ياكيس فرما ياكيس في المرابراتيم كاروح اورموى كاروح كود يكها (على نبينا وعليهم المصلوغ والمبلدة في المبلدة والمبلدة والمبلدة والسلام في المراب على السلام والمبلدة والسلام في المراب على السلام والمبلدة والسلام في المبلدة والمبلدة والم

بعض لوگ كهدية بين كرمعراج كامتله حاضر و ناظر بونے كے متافى بے كوتكد جو برجگه من موجود بواس كي آنے جانے

کے کیا معنی ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یار بار کہ بھے ہیں کہ حضور سید عالم علی کا حاضر وناظر ہونا حضور علیہ کی نورانیت اور روحانیت کی جہت سے ہاور آنا جانا بھر یت مقد سر کی جہت سے لہذا کوئی معنات نہیں۔ بھی جواب حضور سید یا م اللہ کے جسمای آنے جانے اور سفر جہاد و جمرت و غیر ہ پر کے ہوئے اعتراضات کے دفع کرنے کے لیے کانی کے اور سفر جہاد و جمرت و غیر ہ پر کے ہوئے اعتراضات کے دفع کرنے کے لیے کانی کے اس میں الم مقام کا میں میں میں الم مقام کا میں الم مقام کا میں کا میں ہوئے کا میں میں میں میں الم مقام کی سے الم مقام کی سے مقدن سر میالی مقام کی سے مقدن سے مقدن سے مقدن سر میالی مقدن سے مقدن سے

्रामित्याम्य अस्तरम् । इस्तिम्याम्य

امام شعرانی و النواقیت والجوابر می فرمات بی کرس طرح الله تعالی نے استواعلی العرش کوا بی مدح کا موجب قرارد یا ای المرش کوا بی مدح کا موجب قرارد یا ای طرح النواقی العرش کوا بی مدح کا موجب قرارد یا ای طرح النواقی و کرش بر لے جا کر حضور علیہ الصلو ة والسلام کی عظمت شان کا اظهار قرمایا ۔ فرماتے بی حیث کان العرض اعلی مقام ینتها ی البه من السری به من الرسل علیهم الصلوة و السلام قال و هذا یدل علی ان الاسراء کان بحسمه علی الله من السری به من الرسل علیهم الصلوة و السلام قال و هذا یدل علی ان

### (اليواقية والجوابرج ٢٩ ٣٤)

جبر مل عليه السلام كاليجيده جانا

حضورعليه الصلوة والمرام في فرمايا "تسم انسطلق بي حتى انتهيت الى الشجرة فغشيتني سحابة فيها من كل لون

# فرفضني جبريل و خورت صاحد الله تعالى. (تغييرا بن كثيرج ١٧٠٧)

🖈 فرمایا پھر جریل علیہ السلام جھے لے چلے بیمال تک کہ میں سورة النتہیٰ تک بنجا۔ بادل کی طرح جھے کی چیز نے وُ ھا تک لیا تھا۔ اس میں ہر تم کے رنگ تھے بھر جریل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا اور میں اپنے رب کے لئے تجدہ کرتا ہوا گر پڑا۔ تفسیر نمیٹا بوری م ب "و ذلك ان جبريل تخلف عنه في مقام (قال) لو دنوت انملة لاحترقت" (تغير نيثا يوري بر ماثية فيرابن

اور وہ یہ ہے کہ جریل علیہ الساؤم حضور علیہ الساؤة والساؤ م السام سے ایسی جگہ بیجھے رہ کے جمال المحلق المہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں سے ایک انگر میں ایسی کے ایک اور میں کے ایک اور میں ایسی کے ایک اور میں ایسی کے ایک اور میں ایسی کے ایک اور میں اور اور میں اور میں اور میں

### حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عرش پڑر جلوہ گر ھونے میں اختلاف

المنتاع على من وكابول كما عام المراك المراك المنتاب إلى كالمنور عليه المسلوة والسلام كامنتها يعرون كهال تك بوا بعض كا قول بسرية المنته والمراكز الماوى بعض في كما عرش بعض في كما فوق الحرش بعض كاقول وراء فسوق السعسون السي طوف المعالم جيها كرشرح عقا مُدِّني بنيراس اورشرح فقدا كبروغيره كحواله سيان مو چكاب اگر چ بعض علاء في ش اورنوق العرش جانے تک کی احادیث کوضعیف قراردیا ہے جیسا کے ذرقانی وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ بعض نے بالکل انکار کیا ہے کیکن كدث كبيرا بن الى الدنيائي وايت كيا "قال رمسول الله عَلَيْكُ مورت ليلة امسرى بي بوجل مغيب في نور العوش (زرقانی ج ۲ ص ۲ ۱۰) معراج کی رات میں ایک شخص پر گز را جونور کوئی میں عائب تھا۔ نور کوئی ہے جنور انگلیا گاگر رنا نور کوئی سے آ کے جانے کی دلیل ہے۔ مرا الرائي المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية ولما انتهاى المحالة ومسك العرش تمسك العرش بالدين المرائية المرا

العنى جب حضور والمسائل المركزي الى في حضور عليه الصالوة والسلام كمبارك دامول يتمسك كياال سدرة النتنى سے آ كي حجانا بھى حضورعليدالصلوة والسلام كرى برجلوه كر مونے كامؤيد بـابن حاتم في حضرت انس سے روايت كى ك جب حضورعليدالصلوة والسلام سدرة النتهي يريني و سدرة النتهي كوبادل كاطرح كسي جيز في وها تك لياجس مي برهم كرمك تف كى جبريل عليدالسلام بيجيه ره كئے۔ جبريل عليدالسلام كا بيجيه ره جانا حضورعليدالصلو ة والسلام كاسدره سے گز رجانا اس امركى تا سُدكرنا ہے کے حضور علیدالصلو ہوالسلام عرش النی برجلو ہ گر عوے۔

الله على مدسيد محود آلوى حفى بغدادى رحمة الله عليه سورة التح كي تغيير من فرمات بين كرفيم عدم اورسول الله عليه بير

قال جعفر الصادق رضي الله عنه هوا النبي عليه وهويه نزوله من السماء ليلة المعراج وجوز على هذا ان يراد

بهويه صعوده وعروجه عليه الصلوة والسلام الى متقطع الأين.

ترجمہ: امام جعفر صادق نے فرمایا کرجم سے مراد نی علی ہیں اور حولی سے مراد معراج کی رات حضور علی کا تر نا ہے اوراس تقذیر پر جائز ہے کہ حولی سے حضور علی کا ور چ متا اور لا مکان تک معراج کرنا مراد ہو۔ (تغییر روح المعانی پے عاص ۳۸)

#### بارگاد اسماء و صفات

🖈 🔝 امام شعرانی رحمة الله علیه قرماتے ہیں

ادا مرعلى حضرات الاسماء الالهية صار مختلفا بصفاتها فاذا مرعلى الرحيم كان رحواً أوعلى الغفور كان غفورا او على الكريم كان كريما اوعلى الحليم كان حليما اوعلى الفكور كان فتكور الوعلى الجواد كان جواد او هكذا فما يرجع من ذلك المعراج الا وهو في غاية الكمال. (اليواقيجروالحجوالعرج ٢ ص ٢٦)

رفوف: الم شعرانى رحمة الفه عليه فرماتي بين جب حضور عليه اليه عليه السام كالملام كالملائل تقاتو جريل عليه السلام كالمعتبين تقاتو جريل عليه السلام تقرير بل عليه السلام خرير المحالة المعتبر ال

صديق اكبررضي الله عنه كي آواز

الم المراكز ا

🛠 وحشت کے وقت کی چیز کی طرف توجہ مبذول ہونا اور کسی امر پر تجب کا لاحق ہونا وحشت دور ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ اس لئے بتقاضائے حکمت ایز دی صوت صدیق کے مثابہ "قف یا محمد ان ربک بصلی" کی آواز س کر حضورعلیہ الصلوق والسلام کی اوجہ دروداوررهمت کے معنی کی بجائے نماز کے معنی کی طرف مبذول ہوئی تا کہ تیجب لائن ہواوراس تیجب اور توجہ کے سب وحشت زائل ہو پھر آ واز بھی اٹیس جلیس (حضرت ابو بکر صدیق) کی آ واز کے مشابہ جومو جب احتیاس ہے۔ چنا نیروہ عکرت پوری بوٹی اور وحشت کا جو حال حضور عليه الصلوة والسلام يرطاري تفادور عوكيا-اس كي بعد جب حضور عليه السلوة والسلام في است رب كابيتكم سنا "هو السدى یصلی علیکم و ملئکته " تو اس وقت حضورعایه الصلای و المال کا وجه صلوی کے مرادی معنی کی لرف مبذول ہوگئی۔ و حشت میں حکمت کا امام شعرانی المرائی علیہ الیوا تیت والجوا ہر ج ۲۳ م ۳۵ پر فرماتے ہیں کرشنی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور پر نور

منالاند کونور می داخل کیا گیا اور برطرف نوربی نور نے حضور کوا حاطہ یس لے لیاتو اس عالم تغرد می حضور عصل پر وحشت کا حال طاری ہوا جواس امر کی دلیل ہے کے حضورعلیہ الصلوٰ ہوالسلام کومعراج جسمانی ہوئی ہے کیونکہ اگر محض روحانی معراج ہوتی روح مجر د کووحشت کا حال طاری نه ہوتا۔

المن جب عالم انوار ي حضور عليه الصلوة والسلام كرر كي تو الله تعالى كى باركاه خاص من يني اورشم دنكى فعد في فكان قاب قوسين او ادني مرتبه پايا- پجرفاو ځي اللي عبده ما او ځي يشرف يو يا اورد بداراللي تعيب بوا-

ان آیا متوکر بمد پر کلام کرنے سے پہلے میروش کردیا مناسب ہے کر آن مجیدیس تین جگرمعراج شریف کابیان وارد ہے

روم: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْرُّؤْيَا الَّتِيُّ اَرَيْنَاكُ إِلَّا فِيْنَةً لِّلنَّاسِ

سوم: سورهٔ النجم کی ابتدائی آیات۔ میل دوآیات پر کلام ہو چکااب سورهٔ النجم کی آیات معراج پرنہایت مختفر کلام بدیباظرین ہے۔

وَالنَّحْمِ إِذَا هَـوْي مَاضَلِّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوْي وَمَا نَبْطِقٌ عَنِ الْهَوْي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ تُوخِي عَلْمَهُ شَدِندُ الْقُوْي ذُومِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُ وَ بِالْأَفُقِ الْاعْلَى ثُمَّ دَمَا فَتَعَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْمَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْلِي إِلَّى عَبْدِهِ مَا أَوْلِي مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاى أَفْتُمَارُوْنَهُ عَلَى مَا يَرِي وَلَقَدْرَاهُ نَرَّلَةً أَخُرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْسَطِي عِنْدَها جَنَّةُ الْمَاوِي إِذْ يَعْشَى السِّدْرَةُ مَا يَعْشَى مَازَاغَ الْيَضْرُ وَمَا طَغَى لَقَدْرَاكِي مِنْ اثِاتِ رَبِّهِ الْكُيْرِي. (سورة النجم ب٢٧)

ترجمه: «دنتم ستارهٔ وجود محمد کی جب بیشب معراج اترے تبہارے صاحب نه بہکے اور نه بھنگے اوروہ اپنی خواہش ہے نہیں بولنا ان كامروى جوان كى طرف كى جاتى ب- انيس كمايا سخت قوتو لوالے ذوروالے نے پر براي عواد والى اكر في جگه ش اس حال ش کروہ آسان بریں کے سب سے اوٹے کنارے پر تھا بھر وہند یک ہوا بھر نیادہ بڑ او بھی بھائی تو ہو گیا مقد اردو کمان کی یا زیادہ زر یک۔ و میضے پراور بے شک انہوں نے دیکھا اس فدی کری کر تبرسورة انتہیٰ کے پاس۔اس کے پاس جنت الماوی ہے۔ جب و هانب رہاتھا سرره کوده جو ڈیوان پر الفک کنٹیز کی بوئی نگاہ اور نہ بھی۔ بے ٹک انہوں نے اپنے رب کی بہت پر ی نٹانیاں دیکھیں۔" ان آگیات طیبات میں مفسرین کے کئ ول ہیں۔ التجم کے متعلق حسب ذیل او ال وارد ہیں

(۱) تجم سے ژیام اد ہے۔ (۲) تجم سے مطلقاً ستارے مرادیں۔ (٣) تجم سے وہ گھاس مراد ہے جس کی کوئی ساق نہ مواوراس کی بلیس زین رہیلتی موں۔ بعض کے فزد کی النجم سے قرآن مراد ہے۔ 

اورتقير معالم التو بل من به المسلم التو بل من به المن المسلماء الى الارض لبلة المعراج ـ (تفسير معالم التنويل جز سادس

كيكن حضرت المالم محل بعرى رضى الله عند فرمات بين كه مسليد المصوى الله تعالى ب- صاحب روح المعانى فرمات بين "فعس الحسن ان شديد القواي هو الله تعالى و جمع القواي للتعظيم ويفسر ذو مرة عليه بذي حكمة ونحوم مما يليق ان يكون وصفاله عزوجل. "(تقير روح العانى پ،٢٤ صهر)

ا سکے بعد "استوای" اور "هو "اور "دخا" اور "فندالی "اور "کان" اور "او طی "کی خمیری ای طرح اسکے بعد آ نیوالی مرفوع اور منصوب هميري عام مفسرين في حضور إلى اور حضرت جريل كى طرف راجع كيس جركا مفاديد ب كرحضور الليكوجريل عليه السلام كى نزد کی حاصل ہوئی اورحضور ﷺ فےمعراج کی دات جریل علیدالسلام کودیکھا۔ صاحب دوح المعانی نے اس نیج برتفسیر کرنے کے بعد

فرماياوفي الأيات اقوال غيو ما تقلع

ہے۔ کینی ان آیوں میں بیان سابق کے علاوہ بھی اقوال ہیں بھر حضرت حسن کی ایک روایت دارد کی جس کوہم ابھی نقل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد فر مایا

وجعل ابو حبان الضميرين في قوله تعالى (فَاسَتَوْى وَهُوَ بِالْأَثْقِ الْآغْلَى) عليه له سبحانه ايصا وقال ان ذلك على معنى العظمة والقدرة والسلطان ولعل الحسن يجعل الضمائر في قوله سبحانه (ثم دنا فتدنّى فكان قاب قوسين او ادنى فاوخى الى عبده ما اوخى) له عزوجل ايضا وكذا الضمير المنصوب في قوله تعالى (واقته أن نزلة اخزى) فقد كان عليه الرحمة يحلف بالله تعالى لقد رأى محمد تَبُرُدُرُ ربه وفسرد نوه تعالى من الله تعالى عند المتالهين سبحانه وتدليه جل وعلابح نبه بفراهره الى جناب القدس ويقال لهم الجنب الفناء في الله تعالى عند المتالهين واريد بنزوله سبحانة نوع من دنوه المعنوى جل هابه ومنهم السّائم في مثل ذلك ارجاع علمه الى الله تعالى بعد نفى التفيية

ابوحبان نے اللہ تعالی کرول و المعلق و هو بالأفق الاعلى شدونول خميري (معتر اوربارز) اس تقدير يركه شديد المقواى اور ذو وطاة المراكة تحالى مراو بوالله بحالة وتعالى كے لئے بين اور الوحبان نے كها كرالله تعالى كاستوى عظمت اور قدرت اور غلب كمعنى من كياورغالبًا مام حن بعرى بحى شم دنا سهما او طى تك الله تعالى كقول من سبطيري الله تعالى بى ك لئما نة جیں اور ای طرح و لقد داہ نزلمہ اخوای می خمیر منصوب بھی اللہ تعالی کے لئے کرتے ہیں کیونکہ حسن بعری رحمة اللہ علیتم کھا کر کہتے تفے کہ بیٹک محمد علی نے اپنے رب کود کھا ہے اور حضور علی کے اللہ تعالی کے قریب ہونے کے معنی انہوں نے بیر بیان کے کہ حضور عليه السلوة والسلام كامقام الله تعالى كقريب عونے كمعنى انبول فيريان كے كرحضور عليه السلوة والكل كامقام الله تعالى كى بارگاہ میں بہت بلند ہاور حضور علی کی طرف اللہ تعالی کی قدلی کے بیمنی بیان فرما میں بہت بلند ہوائی نے اپنے حبیب علیہ کواپی جناب اقدى كى طرف بالكل جذب فرماليا اور الله والول كيزوك التي جلاب كوفنا فى الله يتجبير كرتے بين اور الله تعالى كيزول الساكمرة كاقرب معنوى مرادب الماسي كالرائي سلف كاغرب بيب كدوه تشبيد كأفى كرت موع اس كعلم كوالله تعالى كى طرف اوٹادیے ہیں۔ اور کا معرضا حبروح المعانی قرماتے ہیں کہ شم دنیا فندللی فکان قاب قوسین او ادنی کاخمیروں کو (جسطرح الله و الله المحالي كي طرف لوثانا جائز ہے) اس طرح حضور عليه الصالوة والسلام كي طرف بھي لوثانا جائز ہے۔ جيسا كه امام حسن بعرى سان ضميرون كاحضور عليد الصلوة والسلام كے لئے مونا مروى بواوراس تقذير برمعنى بيابى كر پر تريب موے حضور عليد الصلوة والسلام کے لئے ہونامروی ہےاوراس تقدیر پرمعنی ہے جی کے جرقریب ہوئے حضورعلیہ الصلوق والسلام اینے رب سجائہ وتعالی سے واللہ تعالى نى عليه الصلوة والسلام سندوكمانوس كى مقدار عواياس سندياد وقريب عوكيا اوراو خسى اللي عبسد ما او حلى كي خميري الله تعالی کے لئے ہیں۔ (تفسیر روح المعانی بے ۴۷ ص ۵۵،۳۴) اس کے تصل صاحب روح المعانی فرماتے ہیں توعیلمہ شدید القوای ے و هو بالافق الاعلى تك تول خداورى كے يد عنى بين كر حضور عليه الصالو ة والسلام كوجريل عليه السلام في سكھايا اورجريل عليه

السلام آسان كاوني كنارب يرتعيه ال كي بعدثهم دنسا فعد ألى كاخميري الله تعالى كي طرف راجع بين اورو لمقدراه كاخمير منصوب بھی اللہ تعالی کے لئے ہے یعنی اس تفتریر پر اللہ تعالی کے ساتھ حضور علیہ الصافوة والسلام کا قرب مجرزیادتی قرب کی طلب اور رؤیت خداوندی کائبوت ہوا۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کیاس کی تا ئید بخاری کی اس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جوشر یک بن عبد الله كرق عصرت السعم وى عرص من إلفاظ بين ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنی لین جبارربالعزت قریب بوا پراس نے زیادتی قرب وطلب فرمایا یہاں تک کرسول اللہ علی سیرو کمانوں کی مقدار ہو گیا یا اس سے زیادہ قریب پھر ٹی علیہ اصلا ہ والسلام کی طرف وی فر مائی جس بھی پیچا س نما نہ والی کی آگئیت شامل کی۔ (روح المعانی پ ۲۷س ۴۵، بخاری شریف جائی میں ۱۱۱۰ء سلم جاول ۱۹۳۰)

پ ۲۷س ۲۵ بعد صاحب روح المعانی فر ماتے ہیں کہ گرفتی ہو دیت جسے حمر است ابن عباس رضی اللہ عنبما اوران کے علاوہ حضرات نے اس حدیث سے استد لال فر بالم محاكمه: بيان والن الرعبادات مقوله يرامرواض موليا كرمورة التحمل آيات فدكوره معراج آساني كي بيان من ازل مولى بين اور حضور علی کے اللہ تعالی کے ماتھ ایسا قرب ہوا کہ اللہ تعالی نبی کریم ﷺ سے (بلاتشید) دو کمانوں کی مقد ار ہو گیا یا اس سے زیادہ نزد یک بوگیا۔ صدیت شریف جو بخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہاس معنی کی مؤید ہے۔ ریصد برے جس میں اللہ تعالی کے "دنو" اور "تدلی "كابيان بب بخارى شريف من جلددوم صفحه ١١١١ور سلم شريف من جلداول ١٢٥٠م موجود باورتفير آبيت من جوالله تعالى اورجر بل عليه السلام كى طرف خميري راجع كرف كاختلاف تعاصديث شريف فاس كافيمل كردا كرال الكل مكاف موجود بودنا الجباد رب العزة فندلى (جريل بين) بلد جاررب العزت حضور علي المساورات في الماورات في العلام الح المح المسوال كا جواب العزب العز

الركها جائد كروه تمام احاديث المرحيا الم الفاك ين بن من وارد ب كرجر بل عليه السلام في الم المصورت حضور والله كو المركما جائد المركما جائد الله المركم المرك

هنیث شریک پر کلام

المن الراعتراض كياجائك كدوايت شريك بركد شين فطعن وشنح كى بهام مسلم في ان كى عديث روايت كرك فر مايا" و قلدم فيه شيئا و اخر و ذاد و نقص" اكل طرح ديكر كدشين في اس روايت كوما قطاقر الديا- اس لئه اس سه استد لال سيح نيس ـ اس كاجواب بيه بكرا يك عديث جب طرق متعدد هاورا مانيد مخلفه سدوايت بموتى بيتو بسااو قات اى بيس كى بيشى واقع بمو

جاتی ہے جسکے بے تمار نظائر خود صحیحین میں موجود ہیں ایک صدیت افک ہی کو لے لیجئے بہت کی کی بیشی آپ کو ملے گی اگر اس کی بیشی کو مطلقاً اسباب طعن میں تمارکرلیا جائے تو طرق متعددہ سے مردی ہونیوالی احادیث میں سے شایدی کوئی عدیث محت کے درجہ کو پنجے۔ 🛠 عجربيك جب رجال حديث سب تقدين اور يحين في ال كوروايت بحي كيا سك بعد كس بنايراسها قابل احتجاج كهاجاتا ب 🛠 لطف کامقام میہ ہے کہ معراج منامی ثابت کرنے والے اس روایت شریک سے استدلال کرتے ہیں اور انہیں اس وقت محدثین کے ریہ جملہ مطاعن فرامو ہوجاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس روابیت پر ملس کرتے وقت انہیں بخاری ومسلم کی صحب کا باتن لحاظ بھی باتی نہیں ر بتا۔ جاری نظر میں روایت شریک قابل استد لال ہے۔ اس لئے کے معجمین نے اسے روایت کیا اورا ایک مل و تشنیع کاکوئی پیاونیس لكاربابدام كمعراج كالبل البعث بوناس مديث شروى بجوظاف ببالك حياواس كاجواب بدب كربعث س يهلفرشتون كا آناس عديث من ذكور بمعراج قبل البحت بركز ما البحث في البحث فرشة آئ تفر عروي بي والهل بط كئد- بحركس دومرى شبآ ئــد كيميّا كرومين من المحالية الحلم بسوهم حتى اتوه ليلة اخواى "يني وك سي ببلي ايك رات فرشة آكر بلي شر يك مين موجود بك فرشتول في الناول بردريافت كياكه "وقد بعث كياده مبعوث بوكة - جريل عليه السلام في كها"نعم" بال مبعوث بو كئد المام الن تجرفر مات بي "فاقه طاهر في ان المعراج كان بعد البعثة" (في الباريج ١٣١٠) 🖈 کینی اس سوال وجواب سے طاہر ہے کہ اس روایت میں مجمی معراج بعد البیشت بن کابیان ہے۔ اس کے علاج ور میر مخالفات کی تطبق اورطعن وشنع كاجواب بمى صاحب فتح البارى كالم سفام ب- "من شاء الاطلاع فليراك كليف" أس روايت بجو لوگ معراج منامی پراستد لال کرتے ہیں ان کا جواب حدیث معراج پر کلام کے پران کا کا این کرام نے پر دھ لیا ہوگا، اعاد ہ کی حاجت تبين ومخضريد كروديث شريك سيدامر باير يوت وي في كار حن المستقلي فكان قاب قوسين او ادنى "من الله تعالى كاقرب اور زیادتی قرب مراد ہے اور اللہ تعالی ایک علیہ اللہ ہے اتنا قریب ہوا کہ جیے دو کمانوں کی مقدار ہوتی ہے یاس ہے جمی زا کده۔ بی ترب جر اور الحال الحال الحدث الدرب جرار کا ہے۔ قداب قومسین

ا بند تاب مقدار کو کہتے ہیں، توس کے معنی ہیں کمان۔ اس کی حقیقت کاعلم تو اللہ تعالی اور اس کے حبیب بالقطیقی ہی کو ہے لیکن قرب کو قاب توسین سے تعبیر فرمانے کی حکمت ہے کہ گرب ہیں دستور تھا کہ دوسر دارا آپس ہیں معاہدہ کرتے ہے تو دونوں اپنی کما نوں کو طاکر ایک تیر پھینکا کرتے ہے جواس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ دونوں آپس ہیں ایے شغق ہیں جو تیرا کیک کمان سے تکااوہ می دوسرے کی کمان کا قرار پایا۔ ایک کی جنگ دوسرے کی جنگ اورا کیک کی دوسرے کی سے متصور ہوتی۔ اللہ تعالی نے بھی اپنے حبیب مرسم اللہ کو اپناوہ قرب عطافر مایا کہ حضور علیہ الصلو قروالسلام سے کی کرنا اللہ تعالی سے کہا کہا ہے۔

#### قرب حقيقى

ا قاب قوسین او ادنی مین حمل قرب کابیان ہے صوفیاء کرام سے فنائتام سے جبیر کرتے ہیں اس کی تجلیات جب مقربین ر پر اق ج ل او وہ انوار صفات ہے متصف ہوجاتے ہیں۔ حضوط کے کی کیا شان ہوگی؟ کوئی کی تیزیس کر سکتا نہ بتا سکتا ہے۔

### رؤيت بارى تعلى

اولقدراه نزلة اخواى ضمير منصوب كامرج الله ب- (ديكي روح المعانى پ ٢٤،٩٠١) اور عنى بريالى كرهنو والعظاف ف ا پنے رب کودومر تبدد یکھا۔ حدیث شریف میں وارد بے حضور علیہ اصلوٰ ہ والسلام نے اپنے رب کور و مرکنے و کی اللہ مرتبدل کی آ کھ سددسری مرتبرسری آ کھے۔ رواہ الطبر انی (روح المعانی پے ۱۳۷۷ میدوائی براللد میری دوم س ۳۷) اسک اعتبد اف کا جماد۔

ایک اعتراض کا جواب الله تعالی عنها فرهای این الرکونی کبتا ہے کہ حضور علی فی اللہ کود یکھا تو ہ بات س کرمبر سے دو نگلے کمڑ ہے ہو جاتے ہیں۔ نیز حضر و النظام اللہ عنما فرماتی ہیں کہ و تحض کے کر حضور علیہ الصلو ہوالسلام نے اپنے رب کود مجھا ہاس نے اللہ تعالی کر بہت برا بہتان با عرصا حضرت عبد اللہ بن مسعود رضى اللہ تعالى عنہ بھى حضور عليه الساؤة والسام كے لئے رؤيت بارى كمنكرين بلكة هزت عائشهمد يقدرض الله تعالى عنهافر ماتى بين كرين في حضور عليه الصلوة والسلام يصوره التجم كى اس آيت ولقد راہ نزلة اخرای كے متعلق موال كياتو حضورعليه الصلوقة والسلام نے قرمايان ها رايت جبويل منهبطا اس عديث سے معلوم ہوا كه حضور عليه الصلوة والسلام في جريل عليه السلام كود مجها الله تعالى كونيس ديها وحفرت عبد الله ابن عباس كازما يريك سي بحي حضور عليه السلوة والسلام كى رؤيت بارى كى نفى تابت موتى بـ اى لئے امام مطلانى شارىم بخارى الكر ايا كر مديث من جود دنوا اور تدلى نذكورب وه سورة النجم ميل نذكور ' دنو" اور " تدلى" كاغيرب كوتك يومة التي ميل الميال المام كا" دنو" اور " تدلى" اور دؤيت مرادب مجر مسلم شریف میں حضرت ابو ذرکی حدیث می از ایک دارد بے کہ میں نے حضور علیہ الصلو ة والسلام سے سوال کیا کرحضور آپ نے الله تعالى كود يكها بي توجيع والسلام في والسلام في والنسور انسى اداه وه ورب من اس كيد ميسكا مول علاوه ازيس اقدى كى آئىكى دب تعانى كود يكيفى كفى صديث يس بحى واردب-جيما كروح المعانى وفير ويس موجود ب اور لطف بيب كماس کے راوی حضرت عبدالله بن عباس بین نیز مید کروئیت زمان و مکان، مسافت، جبت اورا حاطهٔ مرنی کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر رؤیت مینی کوٹا بت کیاجائے تو اللہ تعالی کے لئے معاذ اللہ جہت، زمان، مسافت اور کدود بہت سب کچھٹا بت ہوجائے گا۔

🛠 حضرت عائشهمد يقدام المونين جير-انهول في ين كاشدت معضورعليه الصلوة والسلام كے لئے رؤيت باري كا اتكار فرمايا اوراً بيَ قراً نيهَ لا تُدُرِكُهُ الْابْصَارُاورمَا كَانَ لِبَشَوِ اَنَ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ سَاسَدلال كياـ

🖈 جواباً گزارش ہے کہ رؤیت باری کے متلہ ہر ہم ذرا تفصیل سے کلام کرنا جا ہے ہیں سب سے پہلے ان بے دین فلاسفہ کے

ملك بركلام كرتے بين جنهوں نے الله تعالى كى رويت كومال قرار ديا ہے۔ اول قواس بات كوذ بن تشين كر ليما جا ہے كه فلاسفه نے كس چیز کی رؤیت کیلئے جوشرطیں شروری قرار دی ہیں افکا ضروری ہونا عادیا ہے عقلا نہیں۔ لیتی عادت ای طرح جاری ہے کہ مثلاً جہت مقابله زمان ومكان كے بغير كى چيز كاد بكهنا تحقق نبيس موتاليكن الله تعالى اس بات ير قادر ب كه فرق عادت كے طور بران شرا كيا كے بغير مجى رؤيت كوواتع كرےاورمعراج كى رات حضور ﷺ كواللہ تعالى كى رؤيت خرق عادت بى كے طريقے ير بموكى ہے۔ للبذا كوكى اعتراض

واردنہ وا۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

اگر اللہ تعالیٰ کاد کھنامکن ہوتا توجب موئ علیہ السلام نے عرض کیا تعاوی الدختی اضطر البک تو اللہ تعالیٰ لین تسرانی کے ساتھ جواب ندیتا۔

اس کاجواب یہ ہے کہ ہے آیت الحال دویت یا ری تعالیٰ کی روثن دیل ہے اس لئے کہ وی علیہ السلام کا یہ موال اس یات کی س

ولیل ہے کروہ روا پہولول تعالی کے امکان کا عقادر کھتے تھے اگر اللہ تعالی کاد بکھنا محال مانا جائے تو بیا عقاد کمرای اور صلا است قرار پائے گا کیونکہ جو چیز اللہ تعالی کے حق میں محال ہواس کومکن مانتا بخت گراہی ہے۔موی علیہ السلام جواللہ تعالی کے کلیم اور اولوالعزم رسول ہیں۔ کس طرح گمراہی کااعتقاد رکھ سکتے ہیں۔ ٹابت ہوا کہ اللہ تعالی کادیجھناممکن ہے درنہ موٹ کلیم اللہ علیہ السلام پر (معاذ اللہ ) گمراہی اورصلالت كالزام عائد بوكااورالزام قطعة بإطل ب\_لبذااس كامحال بونا بحى باطل بوا ولله الحمد!

الله وه ازي الله تعالى في آن كريم من رايا" وُجُوهُ يَوْمَنِدِ نَاضِرَةً إلى رَبِّهَا نَاظِرَةً" قَرِي الله والول ك چېرے اپنے رب کود کي کر تر وتا زه مول كے۔ اگر اللہ تعالى كى رؤيت كال موقو قبائ حب كرك كوكن كيسے ديكھيں كے؟

ال كامر آن كريم كان آن و كام كرتا بول و الما الم كرتا بول و الم كرتا بول الم كرك الم برك الم ب

الله المراكب الله تعالى كاادراك فين كرسكتين اوروه سبة تحمول كاادراك فرما تاب والطيف وخبير ب- اس آيت سالله تعالى کی رؤیت کی نفی تیس بلکہادراک کی نفی ہوتی ہے اور ادراک کے معنی رؤیت تیس بلکہاد راک احاطہ کو کہتے ہیں اورا حاطہ کے معنی ہیں کسی چیز کوگیرلینا۔ لہذا آبت کر بمہ کے معنی ہوئے تمام آ تکھیں اللہ تعالی کوگیرے بین نہیں لے سکتیں اور اللہ تعالی سب آ تکھوں کومیط ہے اور سب کوا پے علم وقد رت کے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ لہٰڈ ااس آ بیرمبار کہ ہے اس رؤیبت کی نفی ثابت ہوئی جس ہے اللہ تعالیٰ کا احاط ہوجائے کیکن رؤیت بادا حاط کی نفی اس سے تابت جیس ہوسکتی۔ جیسا کرجدیٹ شریف میں آیا ہے لا احسب شناء علیک انت كما اثنيت على نفسك الم مديث مبارك ش تائ الى كاحساء وراحاط كن بمعاذ الله مطلق ما كانى بيس ورنه

لازم آئے گا کہ نعوذ باللہ حضور عل<del>ے کے اللہ تعالی کی کوئی ٹانہیں کی۔ پس طا ہر ہوگیا کہ جس طرح احاطہ ثنائے الٰہی کی نفی ہے مطلق ثنائے</del> اللی کی فعی تابت نہیں ہوسکتی اس طرح رؤیت بالا حاطہ کی فعی ہے مطلق رؤیت کی فعی بھی تابت نہیں ہوسکتی۔

مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيَّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ.

🖈 کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ تعالی اس سے کلام کرے لیکن وق کے ذریعے یا پردے کے پیچھے ہے۔ ایس آلیت سے بھی حضور علیہ الصلاق والسلام کے دیدارالی کی نفی تیں ہوئی کو تکہ سیاق آیت نفی رؤیت کے لئے تیں طاح بین کا اس کے لئے ہا ورآیت کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بشر سے بے تجاب کلام نیس کرتا۔ رہا ہوام کے بنادیدار بھی کی کود کھا تا ہے یا نیس او مضمون آیت کواس سے کوئی تعلق نیس اور کلام اس سے ساکت میں ہے۔ المعدد المرام مرم حيث ومن من المعدد كا المرام المعدد المال المال الموادية المال الموادية المراك المولك تجاب باتی نرد ہوں والے بیاں۔ حضور علی کو جب دید اوالی ہواتو حضور علیہ الصلو ۃ والسلام اس وقت باوجود بشریت مقدر کے ملطح عن البشريت تف يتني بشريت مقد سرموجود تحي مگرقد رت ايز دي ساوصاف اورخواص بشريت کاظهورنه تعااور تجاب بشريت اڻھ چکا

٢ ٢٣٢ ١ ٢٣٠ طبو عدنول كشور لكهنو) جن سے دور عم خود رؤیت کی فئی مجھتے ہیں کیان اصادیت کود مکھا تک نیل جی کے رؤیت باری تعالی کاوا شی شوت ما ہے۔ دیکھے طرائي شريف شرو ودب "عن ابن عباس رضي اللوعنة الله يقول ان محمدا عليه راى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده رواه الطبراني في الارسطى المراسطية

تھا۔ لہذا آیت مبارکہ سے حضور علی کے حق میں وؤیت باری تعالی کی فعی پر استدلال سیح نہ ہوا۔ ملاحظ فرما یے (تفییرع اکس البیان ج

امام المسال المراجع المتعلية الرح بخارى شريف مواجب اللدنديم اكامديث كاسناد كمتعلق فرمات بين "رجاله رجال الصحيح خلاجهور بن المنصور الكوفي وجهور بن المنصور قد ذكره ابو حبان في الثقات""ابن عباس رضي الله تعالی عنباے روایت ہے بے شک ابن عباس فرماتے تھے کے معزت محمد علیہ نے دومر تبدایے رب کود یکھا۔ ایک مرتبد سرالدس کی آ تکھے اور ایک مرتبہ اینے قلب مبارک کی آ تکھے۔اس صدیث کوا مام طبر انی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی سمج کے راوی ہیں مواسے جہور بن المنصو رکوفی کے۔ ابن حبان نے ان کو قتات میں ذکر کیا ہے۔

#### رؤیت عینی اور رؤیت قلبی

🖈 🔻 اس بیس شک نبیس که ام الموثنین معزرت عائشه معد بیندر منی الله تعالی عنها سے نفی رؤیت یا ری میس صدیت مروی ہے اور دیگر صحابہ

کرام سے بیوت رؤیت کے بارے میں جمی حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور وہ تین تھم کی حدیثیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس میں مطلق رؤیت کا وكر بدومرى وه بيس مل رؤيت ينني كى تصريح بيترى وه جس من رؤيت قلبى كاذكروارد ب- اى وجد بمستلدرؤيت من اختلاف واقع مواليعض كاقول بي كرحضور علي في الله تعالى كوقلب مبارك كي أسحد يكهااور بعض في كهاسراقدس كي آسكه د کھااوربعض کاند جب ہے کہ سراقدس اور قلب مبارک کی آسمحموں سے دیا۔

### رؤیت عینی کے قائلین

ربه سبحانه بعینه و روای ذلک ابن مردویهٔ عن ابن عباس و هو حرا می این ابن مسعود و ابی هریرهٔ و احمد

بن حنبل." ﴿ لِينَ كِبِرَ قَالِمُلِينَ ردُيتِ السِمسَلِيرِ وَمِنْ مِن مِن مِن عَلِيدِ السَلْوَ وَوَالسَلَامِ فِي اللّه تعالى كوابية سرالدس كى اً تھے۔ دیکھالاد اور کی کہ اس کے قلب مبارک کی آ تھے ہے۔ این مردویہ نے حفز ہے ابن عباس سے سرالڈس کی آ تھے ہے د مکھنے کوروایت کیااور بھی ول حصرت "این مسعود" اور "ابو ہریرہ" سےمروی ہے اورامام" احمد بن حقیل مجی اس کے قائل ہیں رضی اللہ عنهم (روح المعانى ب ١٤٥٨ ٣) ال كے بعد صاحب روح المعانى فرماتے بي كيعض كافول بحضور عليه الصلوة والسلام في الله تعالی کودل کی آئے ہے۔ یکھا۔ یہ ول حضرت ابوذ راور حمر بن کعب قرظی سے حقول ہے۔ بھر آ کے بیل کرصاحب روح المعانی لکھتے ہیں ك بعض حفرات اس طرف كئة بين كرحضور ﷺ في الله تعالى كوايك د فعدسركي آنجك على الدرا المرا أكو المراجع المساحد ليمار

🖈 صاحب روح المعانى نے صوفیائے کرام کائد بہ نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کر منظم صوفیہ کاند بہب سی ہے کہ وہ شسم دنسا فسلد في مين الله تعالى كا قرب اور طلب زياوتي قرب كوحضور بالمعالي العنظر المالكام في الينسليم كرتے بين اور كہتے بين كه جس طرح " دنو" اور " تدلی الله تعالی کی شان کے لائل بھی الم النظائقاتی نے اپنے حبیب علیہ سے قرب اور زیادہ قرب طلب فرمایا اورای طرح وہ حضور ﷺ کے لئے اللہ والی کے دید ارکو بھی ثابت کرتے ہیں۔حضرت میل بن عبد اللہ ستری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فر مایا کہ حضور الله الى والحت بأك كى طرف بالكل متوجريس موئ بكرصرف الله تعالى كامشام وكرت رب-اس كے بعد صاحب روح المعانى ا پتا مسلک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کرم اند بہب بھی سمی ہے کے حضور علی تھے نے اپنے رب سبحانہ وتعالی کا دیدار کیا اور اللہ تعالی ا بے حبیب علی ہے۔ (روح المعانی بے ١٥ مرج علی مارے اس کی شان کے لائق ہے۔ (روح المعانی بے ١٥ ص ١٥٠)

#### ثبوت رؤیت کی حدیثیں

عديث تمرا: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يقول ان محمدا عليه راى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده رواه الطبراني في الاوسط باستاد صحيح. (موايم الله نير٢٥ مسكم ٢٤) 🖈 🕆 ''حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما فر ماتے تھے کہ حضرت مجمد رسول اللہ علی 🕏 نے اپنے رب کریم کود ومرتبہ دیکھا ایک مرتبہ ا پی ظاہری آ کھے اورد دسری مرتبدایے قلب مبارک کی آ کھے۔" مديث تبراً: عن ابن عباس قال المعجبون ان تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسلي والرؤية لمحمد غالبًا اخرجه النسائي باسناد صحيح وصححه الحاكم ايضا من طريق عكرمه. (موابب ٢٥ص٣٤)

مصطفیٰ مظاہم کے لئے۔ " کیاتم تعب کرتے ہواس بات سے کہ خلت اہر اجیم علید السلام کے لئے ہواور کلام موی علید السلام کے لئے اور رؤیت محمد مصطفیٰ مظاہم کے لئے۔ " مصطفیٰ علقہ کے گے۔" عدیث تمبر ۳: عن انس قال رای محمد ربه رواه ابن خزیمة بادیکا کر فواجب ۲۲ س ۳۷)

🛠 معظرت انس رضی الله تعالی عند فرماتے میں کی احتراث میں نے اپنے رب کودیکھا۔"

المام احمد صى الله تعالى عنه مع در الفت كيا كيا كما ب يوصفور عليه الصلوة والسلام ك لئ الله تعالى كاد يكمنا ثابت كرتي ميلة حضرت عائب مرما القرائ الله تعالى عنها كي عديث كاكيا جواب دي كي، وه فرماتي بي حضور عليه الصلوة و والسلام في الله تعالى كونيس و مجھاتو حضرت امام احمد رحمة الله عليه نے جواب ديا كه شن حضرت عائشه كى حديث كا جواب رسول الله علي كا كى حديث مبارك سے دول گا۔حضورعلیدالصلوقوالسلام نے فرمایار ایست رہی حضورعلیدالصلوقوالسلام کاقول مبارک حضرت عائشہ کے قول سے بہت برااور وزنی ہے۔ (فتح الباری)

العالى ما خوزاز في المراس على المراس المراس

الورثاء شميري صاحب فيض الباحث والمالي والمرقية فيها عندى روية ربه جل سبحانة كما اختارة احمد روز (الله عدد في الباري ٢٠٠٠)

العنى مير المسلك بيب كرسورة التحم مين حضور عليه الصلوة والسلام ك لئة الله تعالى كى رؤيت مرادب جبيها كدامام احمد بن صنبل رضی الله تعالی عنه کافر بہب ہے۔

### حديث ابو ذر رضى الله تعالىٰ عنه

🕸 حضرت ابو ذررضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں میں فے حضور علیہ سے بع چھاحضور! آب فے الله تعالی کود مجسا؟ تو حضور علیه السلوة والسلام ففرمایانور انبی اراه میں فراسے جال بھی دیکھاو وزی نورے۔ ای طرح ان کی دوسری صدیت ہے جواس کے بعد مسلم جلد اول میں ندکور ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کرمبر سے سوال رؤیت کے جواب میں حضور علیہ الصلو ة والسلام نے فرمایا رایت نور ایس نے نورد یکھا۔ ان دونوں صدیمة وسی انتظافور سے قور کے متعارف معی مراد تیس کی تکر اورایک مرض ہے۔ (معاذاللہ) اللہ تعالی عرض وجو ہر سے پاک ہے بلکہ بہاں فور سے حل ذات مراد ہے اور معی بیری کرش نے جہاں دیکھا جی ذات کودیکھا۔

ہمیر حضرت کر مدرضی اللہ تعالی عنہ نے جب دوئے ہاری تعالی کے عدم امکان پر آپیر کر بحد "الا تُحذر کُهُ الاَبْصَادُ" سے استدالل کیالو حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیاوی حک ذلک تعدلی بنورہ اللہ ی هو نورهُ . تھی پافوس ہے۔ عدم ادراک تواس وقت ہے جب کراللہ تعالی اپ اس فور کے ساتھ جی فرمائے جواس کا فور ہے لینی فیر متنائی ظہور کی اورا حاطرنا ممکن ہے۔ حضور علیہ السلو ہوالمام کی رویت تو فیر متنائی ظہور کا اعالی تعدم امکان کو آپیت "لا تذکہ الاَبْصَادُ" سے ثابت کیا جائے۔ (روح المعائی ہے ہیں ہیں) حمل کی سے معرف میں کہا ہے۔ دروح المعائی ہے ہیں ہی اعالے کہا تھ ہو۔ حضر سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعلی ہوں جائے ہوں کا خاد ہے میں رویت کی فی والد جادہ سب اس رویت پر محمول ہیں جواحاطر کے ساتھ ہو۔ حضر سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعلی ہوں۔

الاثبات رائ ہوتی ہے۔ لالا اللہ علی کا اللہ ہے۔ کا اللہ ہات رائے ہوتی ہے۔ لاللہ اللہ ہے۔ کا اللہ ہے۔ کا اللہ ہات کا۔

جہ اس گی نظیر سے الم علق کا کعبہ مطہرہ میں نماز پڑھنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے (خانہ کعبہ کے اعر) نماز پڑھنے کی نفی کرتے ہیں اور حضرت بال رضی اللہ تعالی عنداس کو ٹابت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے اعمر نماز پڑھی۔ نفی اورا ثبات دونوں کی حدیثیں مسیح بخاری میں موجود ہیں۔ محدثین نے اس تعارض کو ای طرح اٹھایا کہ اثبات نفی پردائے ہے۔ لہذا ثبوت کی حدیث فی کی حدیث پردائے ہوگی۔

#### رؤیت قلبی کے معنی

🖈 بعض لوگ میں بھتے ہیں کے دؤیت قلبی کے میر عنی ہیں کے حضور ﷺ کے قلب مبارک میں ایک ایساعلم حاصل ہو گیا ہے رؤیت قلبی

ت تعبير كيا كيا يا حضور عليه الصلوة والسلام ك قلب مبارك برالله تعالى في السي جلى فرمائي جس جلى كي وجد سے قلب مبارك ميں رؤيت جیسی حالت بیدا ہوگئی لیکن اٹل حق کے نز دیک رؤیت **قلبیہ سے می**م ادہے کے چیٹم سر کی بینائی قلب مبارک میں رکھودی گئی جو بینائی سر اقدس کی مبارک آئے کھ کو حاصل تھی بالکل با اتفاوت بعیتہ وہی بینائی قلب مطیر کو حاصل ہوگئی۔ قلب مبارک ہومبوجیثم فلاہری کی طرح و بکتا تھا۔ کیونکہ دیکھنے کے لئے عقلاً خاہری آ تکھ کا ہونا شرط نہیں۔ اللہ تعالی جس عضو میں جائے آ تکھ کی طرح بینائی پیدا کر سکتا ہے اگرچہ عادت البیائ طرح جاری ہے كم تكوي ميں بينائى كو پيدا فرما تا ہے كيكن وہ خرق عادت برجمى قادر ہے إو جانا شباس قادر قيوم نے خرق عادت کے طور پر شب معراج اپنے حبیب علق کے قلب اطہر میں چھم مبارک کی بینا فکالیا خرادی اور حبیب علق نے سر مبارک اور قلب اطبر دونوں سے اپنے رب کریم کو یکسال دیکھا۔ دیکھے اما تھا کی مثاری مواجب اللد نیہ شریف ش فرماتے ي "شم ان السمراد بسرؤية الفؤاد رؤية القلب المرجود مصول العلم لانه عليه كان عالما بالله على الدوام بل مراد من البت له انه راه مِقبلِهِ ﴿ الرَّوية التي حصلت لهُ خلقت له في قلبه كما تخلق الرؤية بالعين لغيره والرؤية لا يشتر (الهاتشيء مخصوص عقلا ولو جرت العادة بخلقها في العين. أنهل (موابب الله نير٢٣ س٣٤) 🖈 "كر ( محقی ندر ب كر)" رؤيت نواد" سے "دل كاد كلمنا" مراد بـ نديد كرمرف علم عاصل بوگيا كيونكه حضور علي كالدوام عالم بالله ہیں جن لوگوں نے رسول اللہ علی کے لئے رؤیت تلعید قابت کی ہے ان کی مراد میہ ہے کہ جس طرح کسی کی آ تھ میں بینائی بيداكى جاتى ہے اى طرح حضور علي كالب مبارك من بينائى بيداكردى كئ اور حضور عليه الصلوقة والسلام كوالله تعالى كى رؤيت حاصل ہوئی اور رؤیت کے لئے عقلا کی خاص ج وبدن کا ہونا یا کئ تصوص شے کا پایا جانا قطعاً ضروری تھیں۔ را لیے ماد الم بینائی آ کھ میں ہوتی ب كين الله تعالى قادر ب كرفرق عادت كي طور برآ تكد كي علاوه كى اور عضو يربي المركز كراك دار ك الله علامة مطلائی دیمة الشعلیه کی بی تقریراس امرکی دو تروی کی مقادا یک بے۔ وللد الحمد المحمد الله معنانه دونوں کا مفادا یک ہے۔ وللد الحمد المحمد الله معنانه دونوں کا مفادا یک ہے۔ وللد الحمد الله معنانه دونوں کا مفادا یک ہے۔ وللد الحمد الله معنانه دونوں کا مفادا یک ہے۔ وللد الحمد الله معنانه دونوں کا مفادا یک ہے۔ وللد الحمد الله معنانه دونوں کا مفادا یک ہے۔ وللد الحمد الله معنانه دونوں کا مفادا یک ہے۔ وللد الحمد الله معنانه دونوں کا مفادا یک ہے۔ وللد الحمد الله معنانه دونوں کا مفادا یک ہے۔ وللد الحمد الله معنانه معنانه معنانه معنانه معنانه معنانه معنانه معنانه معنانه ولائد معنانه معن

ا مام تسطلانی بر والد علید خواجب اللدندین استاذ عبد العزیز مبدی رشمة الشعلید کاایک بیان فل کیاہے جس کاارد وخلاصه بدیر ناظرین کہے۔

جی دو منور علی جب مفرم راج سے والی تشریف لائے و حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے ہراکیکواس کی عقل اور مرتبہ کے موافق حالات بتائے۔ کفارکو جوسب سے بیچے اور انتہائی بہتی بیں خصرف عالم اجسام کی یا تئیں بتا کیں۔ مثلاً مجدافضی کا حال جوانیس پہلے سے معلوم تھایا راستے بیں قافلہ کے حالات بتائے جوجلدی ان کے ماضے آگئے جن کی وجہ سے ان کے دل اس واقعہ بیس حضور علیہ کی تقدیق کی تقدیق کی وجہ سے ان کے دل اس واقعہ بیس حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے (واقعاتِ معرائ بیان کرنے بس) کہور تی فرمائی اور آسانوں پرتشریف کے جانے اور وہاں کے بحد حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے (واقعاتِ معرائ بیان کرنے بس) کیور تی فرمائی اور آسانوں پرتشریف کے جانے اور وہاں کے مجانب وغرائب کا مشاہدہ فرمانے کو بیان فرمایا لیکن ہر صحافی کو اس کے حسب حال فہر دی۔ جوجس

مرتبه كاتفااس سے اى كے لائق كلام فر مايا اور ماتوي آسان تك بغير تكى اور حراحمت كے حالات بيان فر مائے۔ " 🖈 (واتعات بیان فرماتے ہوئے)حضور ﷺ جب مقام جریل علیہ السلام پر پنجے تو افق مبین کی بات بیان فرمائی اور اس کے ما نوق مقام " دنيا فندلى" اور "فياو حلى اللي عبله ما او حلى" كاوه لندمقام جهال كلو قات كے تصورات بحي ثم بوجاتے بين اور ما سواالله کی تمام صورتیں ساقط ہوجاتی ہیں،اس بارگاواقدس کی خبر بھی صحابہ کرام کو (ان کے مرتبہ اور مقام کے لائق) دی۔ بیبیان معراج کویا سننے والے صحابہ کرام کے لئے بمنزلہ معراج تھا۔ اس لئے ہرایک نے اس سے اپنے مرتبہ کے موافق جعبہ پایا ہا کوئی مقام جریل تك رہاكوئى رؤيت فواد اور بھيرت تك پہنچااوركى كورؤيت ينى كے بيان كا حصرفصيب بواج الكا الكا كى كے كما كرحضورعليدالصالوة والسلام نے جریل علیہ السلام کود یکھا اس نے بھی کے کہا کس نے کہا حضور طبیہ اسلام واکسلام نے اللہ تعالی کود ایکا اس کی بات بھی حق ہے۔ پھرجس کے حصد میں رؤیت قبلی کابیان آباب منام البی کی تعیان کیااورجس نے رؤیت مینی کی بات تن اس نے صاف کھا کہ ممصطفیٰ طاق نے اپنے سراقد ہر کی مرارک المحول سے اپنے رب تعالی کود یکھا پخضر ید کر ہرایک نے اپنے مرتبے اور مقام کی بات كى اوريقيناً في بالم الكريجب بيرهيقت واضح بوگناتو بخو في معلوم بوگيا كردؤيت جبريل عليه السلام اوررؤيت باريت تعالى نيز رؤيت تلبیہ اور رؤیت عینیہ کے جملہ مقامات اور ان کے بارے میں اختلاف اقوال سب سیح ہیں۔ عبد الله بن مسعود ، عائشہ صدیقہ ، کعب قرظی ، ابوذ رغفاری بعبدالله بن عباس رضی الله عنیم الجمعین سب حق پر ہیں۔ (مواہب للد نیہ جلد تا بی سے ۳۸،۳۸)

حضور عليه الصلوة والسلام كاشاهدهونا

ترجمه الماسياري في (الله على الماسية) م ن آب الموقوق وولار منا كريما المنابية الله على على مشابد وضر وري على الدنتاني في بغت اوات اوروبال كم موجودات وتلوقات كامشابد وحضور عليه الصلوة والسلام كوكر اليارول في جنت سب كيمد كهاياتاك دوستول دشمنول كے لئے الله تعالى نے جو كھ جزاومزا تياركرر كى بوه ا ہے حبیب علیہ الصلوٰ و والسلام کود کھائے۔ جب تمام موجودات کا مشاہرہ کرادیا بھراٹی یارگاہ اقدس میں بلا کراپتا جمال بھی دکھایا۔ زمينول كامشابده بمى مضور الكاف فرمايا - صديث شريف شروارد بس الله ذواى لى الارض فوايت مشارقها و مغاربها" الله تعانی نے میرے لئے زین کوسمیٹ لیا۔ بی نے اس کی شرقوں اور مغربوں کودیکھا بلکہ ساری دنیا کوحضور ﷺ نے ملاحظ فرمایا۔ حديث شريف شروارد ٢٠٠٠ الله قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والي ما هو كانن فيها الي يوم القيامة كانما انظر الى كفي هذا رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما. (موايب الله شيخ٢٩٠)

🖈 کینی بے شک اللہ تعانی نے بیر ے لئے ساری دنیا کوظا ہر فر مادیا تو ش ساری دنیا کود کھے رہا ہوں اور جو پچھاس میں قیامت تک

ہونے والا بے سب بچھد کیور ہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی تھیل کود کیور ہا ہوں۔ خلاصہ بیکر اللہ نے شب معراج سب چیزیں د کھا کر ا پی ذات یا ک بھی اپنے حبیب علی کود کھادی تا کران کامشاہرہ ہونا تھی ہوجائے۔

فَأُوِّ خِي إِلَى عَبُدِهِ مَا أُوِّخِي

🖈 کس وی کی اللہ نے اپنے بندے (میمصطفیٰ ﷺ) کی طرف وہ جو دی کی (خازن)۔ اس آبت کر بمہ میں اللہ تعالی نے جو کھے وى قرمائى وه بادا واسط برروح البيان بشر بقال جعف المصادق فاولى الى عبده ما اولى والإواسطة فيما بينة وبينه سوا اللى قلبه. (روح البيان ٩٥ سم ٢٢١)

وبينه سوا الى قلبه. (روح البيان جه ص ٢٢١)

بنیا زہے۔اجمالی طور پر ہم اس مقام کر پیلی کے بین کیدین ودنیا کی جسمانی وروحانی ، ظاہری وباطنی فتیں اورعلوم ومعارف جو کچھ بھی اللہ تعالی امرین اللہ اللہ کوا ٹی حکمت کے مطابق دے سکتا تھاوہ سب کچھد سدیا۔ البتہ ہر نعمت اور ہرعکم وحکمت کاظہورا پنے ا پنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ دیکھیے شفاعت بھی حضور علیہ الصلوق والسلام کودی گئی اور اس میں آج تک کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیالیکن دنیا جانتی ہے کہ اس کے ظبور کا وقت روزمحشر ہوگا۔معلوم ہوا کہ اگر کسی وقت کسی کمال کاظبور نہ ہوتو اس عدم ظبور سے عدم وجود لازم نبيس آتا۔

کے این کئے کے لئے تو یہ بات بہت معولی اور مختمری اظر آئی ہے گراس کی گیرائی پر نظر کی جا ہے تھا الوکو ہوگا کہ عرین کمالاتِ
نبوت کے بے تاراعتر اضات کا جواب ہی معمولی ہیا ہے ہے۔
مدیث شریک کی طرف مراجعت

🖈 ہمارےناظرین کرام کویاد ہوگا کہ الیک پر کام کرتے ہوئے ہم اتی دورنگل آئے۔ ہم نے بیہ بتانا تھا کہ بخاری ومسلم میں روايت الريك مرسر الري كالتحتال عد عواقد معراج شروى ب- "ودنا الجبار رب العزة فندلى حتى كان منه قاب قوسیسن او کوشی. " (بخاری جهص ۱۱۲۰ مسلم جهول ۹۲) «پیر قریب مواجباررب العزة اوراس نے زیاد وزو کی طلب کی بیهال تک کہ ہوگیا وہ رب العز ة حضور ﷺ سے مقد اردو کمانوں کی بااس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اس حدیث ہیں بزد یک ہونے کااور زیادہ نزد كى طلب كرنے كااورد وكمانول كى مقدارياس سے ذياد ونزد كى كافاعل «جباد دب العزة» عبارة العص بى فدكور باورجم بيثابت كر يجك بن كربيط يث بيان معراج بن بى وارد ب جولوك اس حديث كونا قابل احتجاج نابت كرنے كيلئے اعتراضاً بيكهدية بي ك ائمیں بہت کی کی بیشی اور تفذیم وتا خیر ہے اور ساتھ ہی ثقات کی بھی مخالفت اس میں پائی جاتی ہے۔ اسکائفصیلی جواب بیان سمابق میں ناظرین کرام نے پڑھ لیا ہوگا ام ابن جرعسقلانی شارح بخاری نے فتح الباری میں اس بحث کوساف کردیا ہے۔ 🖈 🛚 حدیث شریک جب اعتراضات ہے بے غبار ہو گئی تو بیام متعین ہو گیا کہ جس طرح سورہ النجم کی ابتدائی آیات واقعہ معراج کے بیان میں ہیں ای طرح حدیث شر یک بھی ای واقعہ معراج میں وارد ہوئی ہے لہدا ضروری ہو گیا کرحد میث شریک کی مقولہ عبارت ودنيا النجسار رب النعزة فتدلُّى حتَّى كان منه قاب قوسين او ادني كوسورة التَّم كَ) آيت "ثُمَّ دَنَا فَتَدَلِّي فَكَانَ قَابَ هُوْسَيْنِ أَوْ أَذُنيْ " كَيْقَير قرارد بإجائ اورجس طرح مديث شركي مِن يَوْل فعلون كافاعل جباررب العزة بالكاطرح سورة النجم ي بي بهي " ذنك فَعَدَ للي" اور " كانَ يتنول فعلول كي غيري رب العزة كي طرف لونا في جائي المام ابن جرعي قال في رحمة الله عليه ال صديث شريك پرخطاني كاعتراضات كمسكت جوابات دية موك ارقام فرمات بي رو قام الحورج الأموى في مغازيه ومن طريق البيهقي عن محمد بن عمر وعن ابي سلمة عن ابن عبائل في قؤله تعالى و لقد راه نزلة اخراي. قال دنا منه ربه وهذا سند حسن وهو شاهد قوى لرواية الريك (أين في البارى ١٣٥٥) 🖈 "اموی نے اپنے مفازی میں ارک کیا اور جینی کے طریقہ سے محمد بن عمر و سے مروی ہے۔ وہ ابوسلمہ سے اور ابوسلمہ حضرت ا بن عباس منى الله تفال من عن راوى بين الله تعالى كية ل "وَلَهَ لَهُ وَاهُ نَوْلَةُ أُخُواى" كے بارے ش كام كرتے ہوئے حضرت لئے شاہر قوی ہے۔ اُنہٰ کلامہ۔ آ کے چل کرحافظ ائن تجرر حمة الله عليه خطابي كے ايك اوراعتر الن كاجواب ديتے ہوئے فرماتے ميں كه خطابی کاریول بھی درست نیس کوشر یک نے تر ٹی میں شات کی تالفت کی ہے کوتکہ اس کی موافقت ذکر کر چکا ہوں۔ کا پھر فرماتے ہیں "وقد نقل القرطبی عن ابن عباس اندقال دنی الله سبحاند و تعالیم الرائی الاسلام ۱۳۷۷) 🖈 کینی امام قرطبی نے حصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عبمائے آل کیا پہ فررا کے بیل اللہ تعالی زویک بوا ' آنی کلامہ ۔ المحدللة! الل علم كيلتي بيدمنله بالكل بي غبار عوكيا إور والتشيخ في الأنشاق كا بين حبيب عبيب الله ي مناه بالكل بي غبار عوكيا إور والتشيخ في الكل الكه تعالى كا بين حبيب الله ي مناه بالكل بي غبار عوكيا اور زياده فرد كي طلب فرمانا حی کرفوسین کی تقداریا اس می کوید لور کید موجانا می طرح نابت ہو گیا اور سورہ النجم کی آیات واضح ہوگئی۔ وهم کا منشل

جئ جن الولول كو مديث شريك بين وجم عواان كوجم كااصل فنايه بي كردون "قرل" كوانهول في الله تعالى كي شان كوائل شرجانا اس لئ وجم بين جنالا عو كئ والانكر دون اور "قرل" برنست في كريم علي بي بالله بين الله بين وجم بين جنالا عو كئ والانكر دون اور "قرل" برنست في كريم علي بين بين الله تعالى الته بين والا كريم الله تعالى الله تعالى بين الله تعالى بين الله تعالى بين الله تعالى كي شان كوائل في اسناد وارد جي جو با تاويل الله تعالى كي شان كوائل في اسناد وارد جي جو با تاويل الله تعالى كي شان كوائل في من عد و يكت و يك عد و يك مدين بين والا بين والله والله بين والله بين والله والله بين والله والله بين والله بين والله والله بين والله و

بقو صديث شريك يل كول نا جائز مولى۔

المحدللة! بهارى ال آخرير يدوايت شريك بالكل بي عبار بوكن اوراس من كوكى خدشه باتى تبيل ربا

#### لفظ معراج

🖈 معراج سیرهی کو کہتے ہیں۔ ایک نورانی سیرهی جس کی حقیقت اللہ تعالی اوراس کا حبیب علی ہمتر جانتے ہیں حضور علیہ الصلوة والسلام کے لئے قائم کی گئی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کے حضور علی کا سانی معراج براق پرنیس بلکہ سرچی پر ہوئی ہے۔ جیسا کراہن الحق نے روایت کراہن الحق نے روایت کراہن الحق نے روایت کراہن الحق نے روایت کراہن الحق نے معالی کراہن الحق نے روایت کراہن الحق نے معالی کراہن الحق نے دوایت کراہن الحق نے دوایت کراہن الحق نے معالی کراہن کراہن کے دوایت کراہن کراہن کراہن کے دوایت کراہن کراہن کراہن کراہن کراہن کے دوایت کراہنے کا دوایت کراہن کراہن کراہن کراہن کراہن کراہن کراہن کے دوایت کراہن کر کراہن کر کراہن کراہن کر کراہن کراہن کراہن کر کراہن کراہن کراہن کر کراہن کراہن کر کراہن کراہن کر المن فقيرراقم الحروف عرض كرة ب كراكر حضور علي براق كى بشت رسول والمرحى برصعود فرما كي نواس من حضورسيد عالم علي کے لئے ویدا کرام ٹابت ہوتا ہے۔ اس لئے براق اور پھھ اور اس المربید فیل۔
تکرار شق صدر مبارک

المراني كراني كراني المراني المنظمة كاش قلب مبارك دوم تبديوا ايك مرتبه جب حضور عليه الصلوة والسلام دائي عليمه رضي الله تعالى عنها كريس تفيجين كرمانه بن تاكر حظ شيطاني نكل جائ اوردوسرى مرتبه اسراء كوفت تاكه عالم ملكوت بالخصوص دبدار اللي كيلة حضور الكاكي قوت بالفعل موجائ ساعلى قارى رحمة الله عليه في مايا كه ايك مرتبيز ولي قرآن ك قريب بهي ثق صدر مبارك واتع ہوا۔ بعض نے کہا کہ بھین میں قلب مبارک کاشق صدر ہونا اس لئے تھا کہ حضور علی کا قلب اطہر قلوب انبیا علیہم السلام کی مثل ہو جائے اور ایک مرتبرلیانہ المعراج میں تا کے قلب افور قلوب ملائکہ کی طرح ہوجائے۔ ملامی قاری رحمتہ البرط الركائے اس میں كہتا ہوں کایکم تبد صور الکائن صدر مبارک زول وی سے پہلے ہواتا کرقلب مبارک مولوں کو لوں بھر ح ہوجائے۔ قافلوں کی حدیثیں

قافلوں کی حدیثیں اس بیانِ سابق شن عدیث عیر معالم التی الم الم الله الله علی الله علی الله علی الله علی علی الله علی عالم الله علی عالم عالو تعیم وفیرہ نے بہت طول کے بہا تھا والیت کی ہے۔ بعض مصنفین نے عدم قدیر کے باعث قافلوں کی حدیثوں میں سی خالف سمجما ہے لیکن وراصل كونى تطلق كيل فاعمة الحديثين امام زرقاني رعمة الشعلية زرقاني شريف ١٢ ص١٧١ برفرمات بين ولا خسلف لانسمه مربعيرين بل بثلاثة فكان احلاها تاخرت. "(موابمباللد ديرج٣٠)

🖈 کینی احادیث دعیر "شیل کوئی اختلاف نیم کیونکه حضور این و دونیس بلکه تین قافلوس سے گزرے۔ جن سے ایک قافله (جو حسب بیش کوئی حضور الله شام کوغروب عمل سے پہلے مکہ ش آنے والا تھا) میچھےرہ گیا تھا (جس کی وجہ سے سورج روک دیا گیا اور جب تک وه قافله مکه معظمه شرواخل نه بوگیاسورج غروب نه بوا)

🖈 تنول قافلول کا جمالی تذکره امام زر قانی رحمة الله علیه اس طرح فرماتے میں

وقدروي الطبراني وابن مردونة عن ام هاني قالوا اخبرنا عن عيرنا فقال انيت علَّى عير بني فلان بالروحاء قد ضلوا

ماقة لهم فاسطلقوا في طلبها فانتهيت الى رحالهم فليس بها منهم احد واذا قدح ماء فشربت منه ثم انتهيت الى عير بنى فلال فيها جمعل عليه غررتان غرارة سوداء وغرارة بيصاء فلما حاذنت العير نفرت وصرع ذٰلك البعير وانكسر م انتهيت الى عير بنى فلان في التنعيم نقدمهم جمل اورق عليه مسح اسود وغرارتان سودا وان وهاهى ذه نطلح عليكم من التثنية فاستقبلوا الابل فقالوا هل اتكسر لكم نافة حمراء قالوا نعم قالوا فهل كان عندكم قصعة من ماء فقال رجل انا والله وضعتها فما غربها احدمنا ولا اهريقت في الارض (ررقاني ج ١ ص ١٣١)

" نظیرانی اورا بن مرد و بیانے حضرت ام ہائی رضی اللہ تعالیٰ عنباے روایت کیا ہے کے قریش مکہ نے حضور علیہ ہے کہا (اگر آپ واتعی بیت المقدس سے موكرا ئے بیل فر) جارے قافلوں كا حال بتا يئے حضور عليه الصلو ة والسلام نے فرم ايل كا قلا الك التعا (حضورعلیدالصلوة والسلام نے نام بتایا تعامراوی کونام یا دنیس رہا) میں اس مقام روحا میل ایک ان کی ایک اونٹی کم ہوگئی تھی وہ لوگ اس ک الاش ش کے ہوئے تھے شن ان کے بالانون اور سامان کو طوف ایک الیک نیالہ وہال رکھا ہوا تھا ش نے اے بی لیا۔ پھراس کے بعد میں درسرے قافلہ ولک اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ السلام فروالسلام نے نام بتایا تھاراوی کو یا دہیں رہا) اورية قافله مقام ذي طوى من تقاليكيا كالقير معالم التويل كحواله يان ش كرر چكاب يامقام ذى مرس جيها كتفير مظرى پ٥١ص٢ كير و اس ايك اونت تفاحس بردواوريال لدى بولى تفس ايكسياه (دهارى دار) تمى اورد وسرى سفيد (دهارى دار) جب میں قافلہ سے ہو کر مراتو قافلہ میں ایک اونٹ ہما گاوہ کر پڑا اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا بھر میں تیسرے قالے تک پہنچا جو مقام سمعیم میں ملا۔ وہ بنی فلاں کا قافلہ تھاا**ں قاقلے کے آگے آگے ایک بھورے رنگ کااونٹ بیل رہاتھا۔ اس پر ایک سیاہ فا**م عبثی موار ہے اورد وسیاہ (دھاری دار) بوریاں غلہ کی اس پرلدی ہوئی ہیں اوروہ بالکل قریب آگیا ہے ( کدی کی بہا ڑی رہے کا تقریب طلوع شمس ے ساتھ جیکنے والا ہے (بیضاوی کشاف مظیری وغیرہ تقامیر کے حوالہ سے کمر چکاہے کر تی اٹھا کی فاقلہ کے انتظار میں آدمی بھا دیئے تھاور کھولوگ سورج کے انظار میں مقرر کردیئے گئے تھے۔ جانچ الیک لڑک ہے آ داز آئی کہ سورج نکل آیا۔ نور آدوسری طرف ساتوں تائی تافال تا گا ہے " طرف سے آواز آئی قافلہ آگیا۔)"

الله الفاظ المكااون م المواقع الماكاوا تعربوابن الى عام فعزت السرض الدتوالى عدسه روايت كياب اس ش بدالفاظ المحمد الله الموت محمد. " من الموالى على الموت محمد. " (زرقائى جهم المرا)

ا الله والول كاجواون كم بوكيا تفااس فلال شخص بكركر لايا تفال حضور عليه السلوة والسلام في اس آدى كانام بنايا تفاراوى كو يادنيس ربا) حضور على في فرمايا بس في ان قافله والول برسلام كماتوان بس سيعض في كما ، يرجم الكاكى آواز بـ

#### حواله جات

(۲) تغییراین کثیرج ۴۳ ۳۳ (۱) تفیرابن جربرپ۵ا**س۵** (۴) تغیر کشاف ۲۲۳ ۲۲۳ (۳) تفیر بیضاوی ج<sub>ا</sub>ص۴۷ (۱) تغیرخازن ۲۴س۱۱۱ (۵) تفيير معالم التويل جهس ١١٢ (۸) تغیرمظری پ۵اس۲ (۷) تفییرسراج منیرج ۴۸۰ ۵۷۷ (١٠) تغيرروح المعاني ١٥٥ (١٠) (٩) تفير روح البيان ج٥ص ١٢٥ (۱۱) زرقانی شرح مواهب ج ۲ ص ۱۳۲

سلامه کلام بدکرید تین قافلے تھے۔ ایک کے متعلق المور مقالی کا دوسوری طلوع ہوتے ہی آ جائے گا چانچہ ایسا ہی ہوا (تفیر مظہری پ۵اص ۲) الم دوم مرا المنافق المارك وقت آئ كاوه حضورك فرمان كے مطابق مين نصف البهارك وقت آيا (مواجب اللدنية جهل ١٩٠)

🖈 تیسرے کی بابت ارشاد فرمایا تھا کہ وہ مورج غروب ہونے سے پہلے مکہ میں داخل ہوگا۔ جب مورج غروب کا وقت قریب آیا اوروه قافلہ ندیج او الله تعالى في سورج كوروك ليا يهال تك كرقافله كم معظمه يكي كيا (مواجب الله شدج ٢٠٠٠) 🖈 برقافلہ کے متعلق حضور نبی کریم علی نے جونتانیاں بتائی تھی جبود قاطے واپس آئے اور کفار کا کرانے ای سے دریافت کیاتو ہیت المقدس کا منکشف ھھنا) 🗥

المن مندامام احمرود مركت علي الدب كرجب مجداقصي كانقشه بيان فرماتي بوئة تفاضائ حكمت حضور علي كاوجه مٹی تو اللہ تعالی کئے ملک شام ہے مجد افضیٰ کو ہٹا کر مکہ معظمہ میں حضرت مقبل بن ابی طالب کے گھر کے ساتھ رکھ دیا اور اس طرح عظمت محبوب کا اظہار فر مایا کہ مسید اقصیٰ سے میرے حبیب شکھیا کی عمولی کا قوجہ کا میٹ جا نامسید اقصیٰ کے اپنی جگہ سے میٹ جانے کا موجب ہوسکتاہے۔

اسمقام پربیشبدرست نیس کدیگرروایات شن "فسجلسی لسی" یعنی برے لئے بیت المقدس منکش ہوگیا یا اس کے ہم عنی الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں۔ لہذا تعارض ہوگیا کوتکہ تعارض اس وقت ہوتا ہے جب ایک بات و وسری بات کے متانی ہواور ظاہر ہے کہ بیت المقدس کا منکشف ہونا اس کے دار عقبل بن ابی طالب کے پاس ر کھے جانے کے منافی نہیں بلکہ اس کا لازم ہے۔ اس لئے کہ جو چیز

کہیں سے لاکر ہمارے سامنے رکھی جائے گی وہ خرور ہم پر منکشف ہوگی۔

🖈 🕏 نوگوں نے امام احمد کی روابیت (لیخی مجد اقصیٰ کے مکہ معظمہ میں لا کرر کھے جانے کی) تاویل کی اور اسے وجو دِ مثالی یا صورت مثاليه كمعنى مي لياانهول في قدير سه كام جي ليا-

### قلب مبارک میں آنکھیں اور کان

الله حضور الله کے مبارک دل میں دوآ تکھیں اور دوکان ایسے ہیں جنہیں ایک صدیث میں تسسمعان اور تبصیر ان سے جیر کیا گیا اور دارى اورابوليم كى روايت شن حضرت جريل عليه السلام كاية لمروى بكر قلب و كيع فيد عدول تعكير ال واذنان سميعتان. التاريخ الم المعربية الصلاة والسلام كا قلب مبارك نهايت قوى ب جس محدود كان التي اوردوآ تكميس بصيرين - (شرح شفالعلى القارى جلداول ص ٢٧) القارى جلداول ص ٢٥) القارى جلداول عن كان اوراً عصير المعلى المع

ا بعض المور حكمت برين بوتے بيں لوگ انبين ضرورت برجمول كركے غلطى ميں براجاتے بيں۔ مثلاً شب معراج بطريق اوراس ك تمام عمال وغيره كى انتهائى كوششول كے باوجودمسيد اقصى كادرواز ، بندند ، وسكا۔ اب اگركوئى بيمجھ لے كردرواز و كطربنے كى ضرورت بھی اگر بند ہو جاتا تو حضور علیہ الصلوٰ 5 والسلام مجد میں کیسے داخل ہوتے؟ تو اس کاریم بھٹا قطعاً غلط ہو گااس لئے کہ اس وقت رسول الله علي على المرجر بل عليه السلام عنه اور طابر ب كهان ك لئ بها ول كا الحالية بمي كوفي و الموالين ك لي بندوروا زه كا كلول لينا كيامشكل موسكاب ؟معلوم مواكدروازه كالحلار بماضرورت كي ويدي تربيل فليكس عكست كي بنابر تفاكة حضور عليدالصلوة والسلام كمسيداقصى تشريف لے جانے يرايك عظمت والإنتان قال الوجائے الى طرح سنرمعراج بي اكثر امور كمتعلق حضور منابغ كاجريل عليدالسلام سدريافت في المام العلكامات لكرورت كى بنارجين تما بكداس كى حكت كى بنارتها كدوه سوال وجواب فدكور ہواورامت کو بھی ان امور کاملم بوجائے۔ نیزید کراجنبی مقامات پر جانے والوں کے لئے بیرموال وجواب کی سنت قائم ہوجائے اوراس کے طرق وآ دا کے مختصان اور شروع موجا کیں۔

### معراج جسمانى پر تبصره

الله الله الله من الله من الله من كرام رود يك بن كرام الله الماري من الله الماري المالة الله المنتطق الله في أسواى بعبله والم جسمانی کی دودلیلوں پرمشمل ہا یک"مسحان"دومرا"عبد"جس کی تفصیل بیان موسی ہے۔علاوہ ازیں برهیقت چمپائی جس سکتی کہ شرکین مکہ نے جو واقعہ معراج کا نظار کیا اور اس برخسٹر اڑایا یہ بھی معراج جسمانی کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب د کیھنے کا ذکر فرماتے تو اس پر نہ کسی کو تعجب ہوسکتا تھا نہ شنحراورا تکار کے لئے کوئی مختبائش ہوسکتی تھی۔ یہ بھی عظمت رسول کا

چکتا ہوانثان ہے کہ شمنوں کا انکار ارتمسخر مجی حضوط کے ایک بہت پڑے کمال مین معراج جسمانی کی دلیل بن گیا۔

#### سفر معراج كى تمثيل

🖈 بيتمام عالم كارخانة قدرت بـ الله تعالى اس كاما لك حقيق ب اور حضرت محمد رسول الله عليه الله تعالى كي مجوب الركوئي شخص سسى بزے كارفانے كاما لك بوجس ميں برحم كى مشينرى كى بوئى بواوراس سے برحم كاكام بور بابوكبيں كياس سے بنولے نكل رہے بول کیل رونی دھنی جارہی ہو کی مشین میں سوت کا تا جارہا ،واور کس میں کیڑا بنا جارہا ،وکس حصہ میں آٹا کیل رہا ہواوم کارخانتیزی سے چل رہا ہو ہرشین کا ہر ر زوا پنا کام کر رہا ہوکہ ایکا کیا الک کا محبوب ما لک کے بلانے را جا ایک وقت مالک تھم دے کرمیرے محبوب کے اعزاز ش کارغانہ بند کردیا جائے اورای وقت کارغانہ بند ہوجائے کیا پر ملے کہ برشین اس وقت بند ہوجائے کی اورای وقت کارخانہ بند ہوجائے تو ظاہر ہے کہ ہر شین ای وقت ہوجوجائے کی اور سارا کام یک دم رک جائے گا۔ کارخانہ بند ہوتے وقت جنے بنو لے کہاں سے نکل کر نیچ کر چیک و اس کے اور جو کہاں کے اعد تقوہ اس کے اعد رہی رہیں گے بنولہ جو دانہ کھنکل چکا تھا اور کھیا فی تھاوہ ای حال میں تھم ارے گا۔ روئی، سوت، آٹا اوردانہ ہر چز اپنے حال پر تھم ی رہے گا۔ اگروہ کارخانہ ہزار کرس بھی بند پڑارہے تو بھی کوئی چڑ اے اس حال سے نہ بدلے گی اور جب کارخانہ دوبارہ جا لو ہو گاتو بھر ہر چیز اپنے حسب حال تغیر پذیر ہونے لگے کی جوداندرمیان میں تعمرا ہوا تھاوہ نیچ گرنے لگے گا۔ سوت کا جوتا را یک مقام پر تعمرا ہوا تھا آ گے بر صنے لکے گا۔ روئی کاجو حصدور میان میں رکا ہوا تھا باہر آنے لگے گا۔ بالکل ای طرح شب معراج جب اللہ تعالیٰ نے اسے حبیب مالله كوباياتواس كارفانة عالم كويك وم بقدكرد ياسوائ المع حبيب الملك كاوران يرول كي جنين الكواعلي السلوة والسلام في متحرك بإيا-تمام كائتات كواى طرح تظهراديا جس طرح كارخانه بند بون بيران المريز الفرجاني برايز الفرجاني بالماني جديفهر كياسورج ا پن جگدرک گیا۔ زمانے اورزمانیات کی حرکت بند ہوگئی (سوائٹلان کے بی کا استفاء ہم عرض کر چکے ہیں) حرارت و برودت ای درجہ پر تھم گئی جس پروہ بند ہوتے وقت بینی تھی جھے [علی السلوة والسلام کے بستر مبارک کی حرارت بھی تھم گئی تھی جہاں وضوفر مایا تھا وہاں وضوشريف كاياني بهنار وركي المحروش في زنجير مبارك لمنة موع جس جكه بخي هي وجي رك عي جب حضور عليه الصلوة والسلام والهن تشريف لا كني أو كارغانة قدرت بحكم ما لك حقيقي نوراً جالو بوكيا اور هرچيز ازسرنوا پيځ مراحل كو مطي كرنے لكى۔ جايم سورج اپيخ ا ہے منازل پر چلنے لگے۔ حرارت و ہرودت اپنے درجات طے کرنے لگی جوچیزیں حرکت سے سکون بیس آ محی تھیں مائل بدحر کت مونے لکیں۔ وضوشر بف کایانی بہنے لگا۔ (روح المعانی ب٥ اس ١١٥روح البيان جلده ١٢٥)

احساس ہوا کیونکہ تغیر اوراحساس دونوں حرکت کے بغیر ناممکن ہیں اور حرکت کا وجود ہی نہ تھا تو احساس اتغیر کیے ہوتا؟ احساس ہوا کیونکہ تغیر اوراحساس دونوں حرکت کے بغیر ناممکن ہیں اور حرکت کا وجود ہی نہ تھا تو احساس اتغیر کیسے ہوتا؟

#### معراج پر لوگوں کا تعجب

الكحضورعليدالصلوة والسلام كآسانون برجانے تجب كرتے بين اور جھے حضورعليدالصلوة والسلام كوالين آنى ب تجب ب كيوتكة حضور عليه الصلوة والسلام كي اصل فور ب اورقاعره ب كركل هيء يسوجع الى اصلهير اتو مسلك ب كرا كرحضور علیہالصلوٰ ۃ والسلام کے زمین پرجلو ہ افروز ہونے سے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں متعلق نہ و تیں آؤ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام آسانوں پر ہی رہیے لیکن اللہ جل شائذ نے عالم اجمام کو فیضیاب کرنے کے لئے حضور علیہ اصلا ہ والسلام کوجسما نیت عطافر مائی اور ایک مدت معینہ تک فلا ہری طور پراس عالم ناسوت شریط و گر رکھا۔

معراج جسمانی اور بشریت

جولوگ حضور علیہ کے کھانے پنے، چلن کی نے ورائی اور اور کے کئی میں بطور

دلیل پیش کرتے میں انہیں فور کرنا جا ہے کے اور کھانا بینا وفیرہ ان کے زدید حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور نہ ہونے کی دلیل ہا ک طرح بنام ہا موالم الحاص اور جانا زین کے بغیر تھی ارہناء ہوا اور مانس کا تنائ نہ ہونا ، کرو تار سے مح سالم گزرجانا اور آن کی آن میں متحد کرام سے متحد اقصی اور آسانوں پر جا کروا ہی آ جاناان بی کے اصول پر بشر نہونے کی دلیل ہوسکتا ہے کیونکہ جس طرح نورکا کھانا بینا ناممکن ہے ای طرح بشر کا آسانوں پر جانا ہوا کے بغیر زندہ رہنا آگ سے مجھے سالم گز رجانا ایک آن میں آسانوں پر جا کر وا پس آ جانا بھی ناممکن ہے۔معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب ﷺ کوبشریت بھی عطافر مائی ہے اور نورانیت بھی۔ عالم بشریت

من ظہور بشریت کا غلبہ ہے اور عالم انو اریس عمور ورا نیت کا۔ حضور علیه الصلوة والسلام کی ذات مقدمه ایک مستقل علیجازہ کے۔ اللہ میجز و کے معنی یہ بین ک نی کے دعوائے نبوت کے ساتھا ہی فاقلے کے ایسے کام یا صفت کا ظاہر ہونا جو عادت کے ظاف ہو اور مخلوقات میں سے کوئی شخص ایسا کام نی کا مدم قاتل اور کھا ہے مجز واس لئے کہتے ہیں کروہ صفت مدمقا مل کونی کے سامنے عاج ركردي ہے۔ جب كر كا الله عادت نه موتوميخ والى معلاد مثلاً انسان اور بشركے لئے الله تعالى نے بيادت جارى فر مائی ہے کہ کھوٹا کیل کر تھرے گا۔ ہوائن سانس لے کرزئدہ رہے گا۔ جسمانی اور مادی غذا کے بغیر زئدہ نہ رہے گا۔ وہ زئین پر ہی چلے گاء آسانوں برجاناس کے لئے خرق عادت اور خلاف عادت ہے۔

🖈 ال طرح نورانی مخلوق کے لئے اللہ تعالی نے بیعادت مقرر فرمائی ہے کہ وہ چشم زدن میں آسانوں سے زمینوں برآئے اور آن واحد میں زمینوں سے آسانوں پر جائے۔ مادی غذا کوشت، روٹی وغیرہ نہ کھائے۔ یانی بینا اور موامیں سانس لینا، نورانی مخلوق کی عادت تہیں۔نوری شخص آگ، ہوا، مٹی کے بغیر بھی زعرہ رہے گا۔ اس کے لئے زمین پر چانا،روٹی کھانا، یانی چیا، ہوا میں سانس لیا سبخرق عادت،خلاف عادت ہے۔

🖈 - حضورسيد عالم عليه كوالله تعالى في بشريت بمي عطافر مائي اورنورانيت بمي - آيت قرآنيه "فَسلَ إنْسهَا أَنَا مِشَرٌ مِتْلُكُمْ" اور "فانا بشر" حضور عَلَيْنَةً كَابْرُ بِيتَ كَادِ لِل إِلَا بِيتِ قَرْ ٱنهِ "قَلْدَ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللَّهِ نُوْرٌ" ورعد بيث بإك" اللَّهم اجعلني نسودا" حضورعليه الصلوة والسلام كي فورانيت كي دليل ب- جب دونول مغنيل حضور علي بين ابت بوكي أوبيام بمي ابت بوكياك جس طرح آسانوں پرتشریف لے جانا، مادی غذا کھانے پینے اور ہوا کے بغیر حضور علیہ اصلاق والسلام کا زئدہ رہنا حضور علیہ کی بشریت مطہرہ کے لئے خرق عادت ہونے کے باعث بہت بڑا کمال اور عظیم الشان مجز ہے یا لکل ای طرح حضور علایہ الصلو ۃ والسلام کا کھانا پینا، چانا پھر نا اور دیگر اوصاف بشریت کا ذات مقدر بیں پایا جانا حضور علیہ الصلاق والمحافظ کا فورا نیت کے لئے خرق عادت

ہونے کی وجہ سے مجرز ہے۔

خلاصہ بیر کرنو رائی اوصاف بشریت کے اعتبار ہے جاتی اور بشری اوصاف نورا نیت کے لحاظ سے مجرز ہیں اور آتا ہے نامدار

منالله كاذات باكبريت اورفودانيو كالعام وفى كادبريم اباعجزه ب

ایام طفولیت راب کہ میں شق صدر کے بعد مسینة اقد می کو ثانکے لگائے گئے ۔ ایام طفولیت رابی ثان کے لائق کئے ۔ ان سے مردی ہے کے حضور ایک ٹان کے لائق) کیل رہے تھ جبريل عليه السلام آئے اورانہوں نے حضور عليه الصلوق والسلام كوزين برلٹا كرميني اقدس جاك كيا۔ قلب مبارك كوبا ہر ذكال كراس سے منجد خون نكالا اورز حرم كے بانى سد حوكرسين الدى من رك كرسين مبارك بندكرديا۔ وه يے (جن كر ماتھ حضور عليه الصلوة والسلام تھیل رہے تھے) بھا کے ہوئے حضور علیہ الصلوق والسلام کی رضاعی مال طیمہ سعدریدرضی اللہ تعالی الشرایا الرائم استعاد "ان محمد قد قنل" ثم علية قل كردية كي لوك دور عورة من والمالي العلوة والسلام كارمك مبارك بدلا بواتها حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے میں کہ میں حضور بھو کے اندالک میں سوئی (ے سیئے جانے) کا نشان دیکما تھا۔ اس عدیث سے معلوم ہوا کہ شق صدر مبارک کے معلی الم حالی ، منامی دغیرہ کی تمام تا ویلات قطعاً باطل ہیں بلکہ یہ ''اور جاک کیا جاناتس عقق اورام والورج المعلم يدر الدس مسوئى سے يہے جانے كانتان جمكا موانظرة تا تعا بحرصد يث ياك مس صاف الفاظ موجود جیں کہ بجب مضور علید الصلوق والسلام کا سین الدس جاک کیا گیا تو حضور علیہ اصلوق والسلام کے ساتھ کھیلنے والے الرے دوڑے موے حضور کی رضاعی ماں ( طیمہ سعدید) کے پاس آئے اور کہا کہ فر ( عظیمہ ) قال کردیئے گئے۔حضور علید الصلوق والسلام کے سینتہ مبارک کے جاک ہونے اور قلب اطبر کے فکالے جانے اور اس سے مجمد خون کے باہر فکالے جانے کاواضح ذکر اور حضور اللے کے متغیر اللون ہونے کابیان اس حقیقت کو بے نقاب کررہا ہے کہ بیدواقعہ بالکل حسی ہاس کومعنوی کہنا کسی طرح درست نہیں ہوسکا۔

🖈 اس تنصیل کوذ بن نشین کر لینے کے بعد بیان سمایق میں ہمارار قول بالکل بے غبار ہوجاتا ہے کہ شق صدر مبارک بھین میں ہویا

جوانی میں،عندالبشت ہو یا بوقت معراج حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کے بعد وفات حیات ِ حقیقی کے ساتھ زندہ رہنے کی قوی دلیل ہے

کیونکہ انسان کادل اس کی روح حیات کامتعقر ہوتا ہے اس کا سینے سے باہر آ جانا روح حیات کابدین سے نکل جانا ہے۔ گویا اس واقعہ میں بیاشارہ ہے کہ جس طرح قلب مبارک کے سینی الذی سے باہر بوجانے کے باوجود حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام زعرہ ہیں ای طرح وہ رو بِ مقدى كِ قبض بوجانے كے بعد بھى زند ور بيں كے اور بيرواقعة حضور علي كے تظیم ترين ججزات ميں ہے۔

🚓 نصیلت شق صدر حضور علف کے طفیل باتی انبیاء میں اسلام کو بھی عطا ہوئی جیسا کہ تابوت بنی اسرائیل کے قصہ میں طبرانی کی طويل روايت شي برالفاظ ين "كان فيه الطشت التي يغسل فيها قلوب الانبياء "( المراس المال ١٠٠) 🛠 🔻 لین تا بوت سکیند میں وہ طشت بھی تھا جس میں انبیاء علیم السلام کے اور کیا جاتا تھا چونکہ دیگر انبیاء علیم السلام کو بھی حضور منالانه كي تبعيت من حيات تقيق جسماني عطافر ما أي كورالانم الي معدر أور قلب مبارك كادمويا جانا بحي ان كوعطا كيا تما كدان كي حيات بعد الوفات پر بھی ای طرح دلیل قائم پوچھ کے جس طرح رسول اللہ ﷺ کی حیات بعد الحمات پر دلیل قائم کی گئی اور اس طرح بلا تخصيص وتقيد مطلقاً إلى في النبياء يبم الصلوة ووالسلام قابت موجائد

### قلب مبارُک کا دھویا جانا

🖈 قلب اطبر كاز حرم سے دھو يا جانا كى آلأش كى وجہ سے نہ تھا كيونكہ حضور سيد عالم عليہ الطبيدن والطاہرين ہيں۔ ايسے طيب و طاہر کہ ولادت باسعادت کے بعد بھی حضور سید عالم علیہ کو عمل بیس دیا گیا۔ البذا قلب اقدس کاز حرم سے دھویا جانامحض اس حکمت بر مین تھا کرزمرم کے پانی کودہ شرف بخشاجائے جودنیا کی پانی کو صاصل میں بلکہ قلب اطهر کے باتھ بالہ فاتور کو کو را کروہ نسیات عطافر مائی گئی جوکور وسنیم کے پانی کو بھی حاصل نہیں۔
جبر بیل علیمہ السلام کی شاجت

المحمد المفرین علامہ اسلام کی جے الفرا علی فراک کے بین کر حضور علیہ جب سررہ سے آگے بر معے تو حضور علیہ الصلو ہوالسلام

نے جریل علیہ السلام من الم الم المب انسا! هل لک من حاجة الى ربك" (اے جریل ارب كاطرف كوئي عاجت بوتو بنار) جريل عليه المتلام في عرض كيا"ب محمد! سل الله ان ابسط جناحي على الصراط المنك حتى يجوزوا عليه" (اے آتا محمصطفیٰ (علی ) آپ اللہ تعالی سے میرے لئے بیسوال کریں کہ قیامت کے دن آپ کی امت جب ہل صراط سے گزر من ان ك قدمول كے يتي اين بر جيادول تاكروه آسانى كررجائيں) - (روح البيان جلد فامس ٢٢١) الم المريل عليه السلام الم حضور علي كال فرمان شل يرحكمت حمى كدجب ابراجيم لل الله عليه الصلوة والسلام كونمرود في المحك مِن والناجا باتو جبريل عليه السلام نے عرض كياء اے اير اجيم إكوئي حاجت بوقو نتلائے۔ اير اجيم عليه السلام نے صاف اتكار كرديا اور فرمايا "اما البك فلا" تمهارى طرف كوكى حاجت تبس- الله عنور علی فی نے شب معراج جریل علیہ السلام سے ان کی حاجت دریافت فرما کر اپنے جد کریم سیدنا ابراجیم خلیل الله علیہ السلاقة والسلام کی الرف سے وہدلہ اتارہ یا۔

### شب معراج موسئ عليه السلام اور امام غزالي رضي الله عنه كا مكالمه

المن ساحب نبرای شارح عقا كونسفيه وحمة الله عليه إني شيره آفاق كتاب نبرای شرح عقا كونسفيه من فرمات بي كرامام قطب زمال الوالحن شاذ لى رضى الله تقالى عند فرمليا كرمن في خواب من ديجها كرحضور عليه موى اورعيني عليما السلام سه بدار شاد فرما رسم بين كركيا آپ كى امتول مين فزالى جيما كوئى عالم بر بعض لوگ امام فزالى وحمة الله عليه برا افكار كيا كرتے تقوق حضور عليه الصلو ة والسلام في واب من انهن كور ساد وه بيدار موسية كورول كار ان كرجم برتها و المرام المرام

ای دار الدو الم ما مورد الفرا الم المورد الله الله الله المورد الله المورد الم

بھی ایک بی سوال کیا تھا" و مساقہ اسک بیسے بی یا موصلی! (اے موئ! تہمار سوائے ہم کیا ہے؟) آپ نے اس کے نگی جواب دیے کہ بیریری لکڑی ہے۔ بیل اس بی گیا۔ لگاتا ہوں اور اس سے با نی بحر یوں کے لئے ہے جھاڑتا ہوں اور اس کے علاوہ میر سے اور کام بھی اس سے سرانجام ہوتے ہیں حالاتکہ اللہ تعالی کے سوال کا ایک جواب کائی تھا کہ بیریری لکڑی ہے۔ امام شاذی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں یہ منظر و کی کر حضور نی کریم ہوگئے تھا تحت پر جلو وافروز ہیں اور تمام رسل وانعما وبالخصوص حضر سے اہم شاذی رضی علیہ السلام ، موئ گلیم اللہ اللہ علیہ السلام ، موئ گلیم اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ میں بیار کے میاب کی منظم تعالی میں منظم تعالی میں منظم تعالی میں منظم تعالی میں منظم تعالی کی منظم تعالی میں منظم تعالی میں منظم تعالی کی منظم تعالی میں میں میں منظم تعالی میں منظم تعالی

اللہ میں کے دل میں شبہ بیدا ہو کہ امام فزالی نے موئی علیہ السلام کو (معاذ اللہ ) لاجواب کردیا تو اس کا جواب بیہ ہے کہ بیر شبہ تھن معمد الرب میں کردیا ہے کہ بینتہ ہے جو میں میں المار میں میں خوالہ میں میں اس کہ چھے مطرع میں ہو

اس کئے پیدا ہوا کہ مکالمہ کے وقت جعزے موئ علیہ السلام اور امام غز الی دعمۃ اللہ علیہ کی حیثیت کمح ظ ندری۔

اسل واقعدیہ ہے کہ موی کلیم اللہ علیہ السلاق والسلام اس وقت یحیثیت مشن تھے اور امام غز الی جراز الشرا الیکوئی علیہ السلام کے سرا منے استخان و بنے والے طالب علم کی حیثیت سے کوٹر ہے ہوئے تھے۔ حضر ہے ووی کیکیہ السکام نے بطور امتحان سوال فر ما یا اور امام غز الی دیمیة اللہ علیہ نے اس کا سیح جواب دیا۔

ا کرکوئی طالب علم متن کے سوال کا میں اور کوٹولی جواب دے دیا کوئی عمل مند بین کیدسکتا کراس نے متن کولا جواب کر دیا ملکہ طالب علم کو کام ایس کیا جائے گا۔ لہٰذا امام غز الی کے متعلق بید کہنا قطعاً غلا ہوگا کہ انہوں نے موئی علیہ السلام کولا جواب کردیا ملکہ میں کہا جائے گا گرامام غز الی زتمۃ اللہ بارگاہ کیسی میں امتحانی دے کرخود کامیاب ہوگئے۔

#### ایک اور شبه کا از اله

اس مقام پر بیشہ بھی غلط ہوگا کہ واقعی قاعدہ بھی جا بتا ہے کہ جواب سوال کے مطابق ہواور ایک سوال کے متحد دجوابات بظاہر خلاف اصول ہیں۔ الی صورت بیں امام غزالی وتریز اللہ علیہ کے جوابات اور ساتھ میں موٹ کلیم اللہ علیہ السلام کے جوابات سب محل نظر ہوجا کیں گے۔

اس شبر کے غلط ہونے کی وجد بیہے کہ جواب کا سوال کے مطابق ہونا یقیناً ضروری ہے لیکن جوابات کا تعدد مطابقت کے خلاف

نہیں۔ البتربیر اوال ضرور عوسکتا ہے کہ ایک موال کے کئی جواب دیے میں کیا حکمت ہوگی؟ جس کے جواب میں ہم کہ سکتے ہیں کہ اس كى حكمت كلام كولمباكرنا بتاكيشرف مكالمدزياده ديرتك حاصل بوتارب- كوياام غزالى دعمة الشعليد في موى عليدالسلام كويه جواب ديا كراكيم الله! جب الله تعالى في آب كو كاطب كر ي سوال كيا تعاكرا يموى! تمهار عدائي باته ش يركيا يز ب؟ تو آب نے اللہ تعالی کے اس خطاب کواینے لئے باعث عرف وافتارجانا اوربیہ مجما کراللہ تعالی نے جھے سے کلام فرما کر جھے اپنا کلیم بنایا۔ البذا ا ميسوال كے كئي جواب دے كركلام كولم باكردوں تاكرلذت مكالمددير تك حاصل موتى رہے۔ على فراالقياس ابر اللم البي اجب آپ نے جھے فاطب فرما کرسوال فرمایا تو آپ کے خطاب کو میں نے اپنے لئے یا حث صد مرز بتدویا فائر کیا الکور پر کھوں کیا کہ میں کیسا خوش نصیب ہوں کے خدا کے کلیم سے ہم کلام ہور ہا ہوں۔ آپ نے کلیم اللہ ہونے کی اور کس نے کلیم اللہ کے کلیم ہونے کوموجب شرف

جانا اورلذت مكالمه عند أياده دير تك كف اعدوز بو في المحكلة الولم الرديا-تحفه معراجيه نماز ملمانول كالمحسراج شريف كاتخذ باس كى گاو جوه بين

اله محمد فدا كدر باريس حاضري معراج كانتشر

۲۔ نمازمعراج شریف کے موقع پرفرض ہوئی۔

س۔ التحیات میں معراج کے انوار د جہایات پائے جاتے ہیں۔

اس كى تفصيل يد ب كدرسول الله عليه كل معراج تويينى كرحضور الله الله كديد ارسي شرق المرك اورب تجاب خدا كا جمال دیکھالیکن حضور علی کے سوااس دنیا کی حیات ظاہری میں جسمانی آن محمول سے کا اندانکانی کا دیدار کسی کوئیس ہوسکا۔ اس لئے ہماری معراج حضور نبی کریم علیف تک بینی جانا ہے اس طرح کے معرف کا تب ماسل ہوجائے کہ ہم اس دنیا میں بحالت بيداري حضور علي كاجمال مبارك الي أي المحتوي الملكي يسار

ال حمت كر المسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركانة" كالفاظر كم بين نما زش النا تصد وارادہ مے فیر اللہ کو بانا ارپکارنانما ز کے فساد کامو جب ہے مگر نبی کریم علیہ کو خطاب کے ضیفہ سے پکارنا واجب ہے۔معلوم ہوا کے مومن بحالت نما زحضور علی کے حضوری ہے شرف ہوتا ہے۔ اب اروہ اپنی پا کیزگی ، طہارت اور محبت وا خلاص کو اس درجہ تو ی کر ك "السلام عليك ايها النبي"كية وقتاس كى بسيرت نورجمال ممى كود كيم سكة بس يبىاس كم عراج بي كوتك حضور منابعة تك بهنجنا الله تعالى تك بهنجنا باورحضور عليه الصلوة والسلام كاد عكمنا الله تعالى كاد عكمنا بيرات النه عليه احياء العلوم شِرْماتي بين"واحضر في قلبك النبي عَنْكُ وشخصه الكريم وقل السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاتة. " (احياء العلوم جلداول ص ١٤٥) 

# ام المومنين كى حديث

ا بعض لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کی اس حدیث سے غلط متیجہ زکال لیتے ہیں۔ اس لئے اس کی وضاحت ضروری ہے۔

وضاحت ضروری ہے۔ اللہ عظرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں جو تھے سے بیان کرے کہ حضورعلہ الصافرة و انطاق کے اپنے رب کود یکھااس نے اللہ پر بہت ہز ابہتان یا عمااور جو تف بیر کیے کہ حضور علی علامتی علامتی آ کہتہ ہوئے والے واقعات کاعلم رکھتے تھے یا بیبیان کرے کہ حضور علی ہے نے اللہ تعالی کی نازل کی ہوئی وی جو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعمی اللہ بر بہت ہز ابہتان یا عما۔

امت کاعلم حضور علیہ الصلاق والسلام کے مساوی ہوجائے گائی کا گوئی ہی قائن ہیں۔

ہم اس کے بعد مانی غد کے علم کی طرف آ ہے۔ ام الموشن رضی الفد تعالی عندا کی ہے گاد ابر گرمیس کہ معاذ اللہ! اللہ تعالی کے بتانے ہے بھی حضور علیہ الصلاق والسلام کو آئدہ آ نے والے واقعاد کا علم اللہ علی اللہ واضح ہے۔ اللہ تعالی کے بغیر بتائے حضور علیہ الصلاق والسلام کے لئے مانی غدیا علم علی اللہ واضح ہے۔ اللہ تعالی کہ بغیر بتائے مطور علیہ الصلاق والسلام کے لئے مانی غدیا علم علی ہوئے اللہ من عاصر ہوئے تو انہوں نے حضور علیہ المسلاق اللہ تعالی میں ماضر ہوئے تو انہوں نے حضور علیہ اللہ تعالی ما منے مارے اللہ اللہ تعالی حضور علیہ الصلاق والسلام کے لئے مانی غدیا علم قاب کیا۔ حضور علیہ الصلاق والسلام نے سنا اور اس پر انگار نہ ایک تعدیہ ہوئے ما من جرع عسقلائی صاحب فلح فرمایا علیہ تصدیدہ من کران کے حق میں کلمات نی کر ارشاد فرمائے اور انعام میں حلہ پر بتایا۔ ہم وہ ہورا قصیدہ امام این تجرع سقلائی صاحب فلح المباری رہمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ' الا صاب' نے فتل کرتے ہیں

(1) ما ان رايت ولا سمعت بواحد

(٢) او في فاعظى للجزيل لمجتدي

(٣)واذا الكتيبة غردت ابتاؤها

في الناس كلهم كمثل محمد

ومتى تشاء يخبرك عما في غد

بالسمهري وضرب كل مهند

- (1) میں نے تمام لوگوں میں کوئی ایک شخص محقظ کی شک ندآ کھے سے دیکھاند کان سے سنا۔
- (۲) انہوں نے دعدہ پورا فرمایا اور حاجت مند کو عطائے کثیر سے نوازا (اور اے نکاطب) جب تو جاہے تو کتیے مانی غد (ہرآ کندہ ہونے والے واقعہ) کی فہر دیں گے۔
- (۳) اور جب نظر کے سپائی خوٹی اور طرب میں گانے گاتے ہوئے مضبوط نیز وں اور ہندی تکواروں کی ضرب کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں۔
- (۷) کویا وہ رسول اللہ علقہ (اپنے غلاموں پر) ایسے ہوتے ہیں جسے جاتہ ہی الان جو ں پر۔ وہ پورے ملم ووقار کے درمیان اپنی عمرانی کے مقام پرنہایت قوی اور مضبوط رہے ہیں۔ فقال الم معیول و کساد حلة

اتانى رئيى بعد ليل وهجول قلم آك فيما قد بلبت بكاذب ثلاث ليال قوله كل ليلة اتاكه نبى من لؤى بن غالب الفير عن ساقى الازارو وسطت بى الذعلب الوجناء عند السباسب فاشهد ان الله لا رب غيره وانك مامون على كل غائب وانك ادنى المرسلين شفاعة الى الله يا بن الاكرمين الاطايب فمرنا بما ياتيك يا خير مرسل وان كان فيما جاء شيب اللوائب فكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب

اورا پی سواری میں ایک مضبوط اونٹی کولیا جونہایت تیز اور میدانوں کوقطع کرنے والی ہے تو میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اور بے شک آ ہے ہرغیب پر ایٹن میں اور بیشک اے آتا ہر رگوں اور پاکوں کی اولاد تمام رسولوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف شفاعت کے سب سے زیادہ حق دارآ ہے جی جی آوا ہے رسولول کے سردارآ ہے کے پاس جواحکام آتے جی آ ہے جمیں ان کاامر فرما کیں۔اگرچہ ان ش زلفوں کا بڑھا یا بی کیوں نہ ہو۔ آپ اس دن میرے شغیج ہوں۔ جس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ سواد بن قارب کو

مسكرائ - يهال تك كرحضور عليه الصلوة والسلام كدعران مبارك طابر بو علي المحارك بخارى عدام ٨) 🖈 د کیمئے حضرت مالک بن عوف رضی اللہ عنہ نے منظور باللہ السائو ة والسلام کے سامنے مافی غد کاعلم حضور علیہ العساؤة والسلام کے لي تشكيم كياا ورحضور عليه الصلوقة والسلام كالن برا تكاريس فرمايا- العطرح حضرمت موادبن قارب رضى الله عند في حضور عليه الصلوقة والسلام برغیب الميك اين بين- اس بر بهي حضور عليه الصلوة والسلام في انكار نه فرمايا بلكه حضور عليه الصلوة والسلام خوش بوع اور مسكرائے ان دونوں حدیثوں سے نابت ہوا كه افي غد كاعلم بھى حضور ﷺ كواللہ تعالی كے دیتے سے ہے اور ہر غیب كی امانت بھی بد عطاءالبي حضورعليه الصلوة والسلام كے لئے تابت ب\_لبداما نتاب مكاكة ن احاديث من حضورعليه الصلوة والسلام سے مافی غد كے علم یا کسی علم کی نفی وارد ہوئی ہے تو وہاں علم ذاتی کی تفی مراد ہے۔

یں مان مدر من من ارب نے حضور علیہ الصلوة والسلام کو ہر غیب پر این بتلائے۔معلوم ہوا کر غیب الفحاف کی کا آمانت ہے اور چونکہ اجازت مالک کے بغیر امانت میں تصرف کرنا خیانت ہے اس لئے حضور علیہ اصلا ہوالے اگر کئے اگر کئی کے بوچھنے کے باوجود بھی غیب كاكولى بات نديمًا في تواس سي حضور الله العامل على على المرتب المرتب المرتب المرتب الله العمد! ملك و ملكوت اور آيات

🖈 اگر سوال کیا و این کا این علیه السلام کوالله تعالی نے تمام ملک و ملکوت دکھائے اور حضور علی کے کومر ف بعض آیات اتو میں عرض كرول كالكراك التنسايل اضافت استغراقيه باورظا برب كركل آيات ان سب كامجموعه بحود يكيف في تعلق ركعتي جين باين عکفے، بھنے وفیرہ سے اٹابت ہوا کہ کیھنے کے قابل جوآیات ہیں وہ کل آیا ت کا بعض ہیں۔للبذ ہمس تبسعیہ صنب احرّ از کے لئے نیس الكديمان واقع كے لئے ہے۔

اس من شكن بين كالله تعالى في مسلكوت المسمنوات والادض ايراجيم عليه السلام كود كهائيك وصفور عليه في شان بير ے كالله تعالى في حضور علي كوخودا بنا جمال دكھايا جيرا كر تنصيلاً كر رچكا ہے۔

#### خواتيم سورئه بقره

🖈 مسلم شریف میں جو حدیث وارد ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالی نے اپنے حبیب علی کوخواتیم سورہ بقرہ بھی عطا فرمائیں۔ اس سے تابت ہوا کہ حضور علی قرآن کریم کے حاصل کرنے میں جریل علیدالسلام کے قطعاتماج ندیجے بلکہ جریل علیدالسلام اپن متعلقہ خدمت کوانجام دینے کے لئے ہار گاہ محمدی میں حاضر ہونے کے تاج تھے۔حضور علیہ اوا سط جبر مل علیہ السلام بھی اپنے رب کاکلام لے سکتے ہیں جس کی دلیل شب معراج خواتیم سورہ بقرہ کالیما ہے۔ پھردہ آپین مدید منورہ شن بھی نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ایک علم کابار باردیا جانا درست ہے اور گرارعطاعظمت علم کی دلیل ہے۔

معواج مسے وابسی

معواج مسے وابسی

معواج مسے وابسی

براق پرسوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں ایک المرواجی تریف لائے۔ (تغییر این کیرج سوس ۲۳)

معراج كاسته معينه أور تاريخ

🖈 سرمطراح کے بارے میں محدثین کے اقوال حسب ذیل ہیں

(۱) جمرت سے ایک سمال پہلے (۳) جمرت سے ایک سمال اور کچھ پہلے (۳) جمرت سے ایک سمال اور کچھ پہلے

را) رفع الأول (۲) رفع الأول المراك (۲) رفع الأول المراك (۲) رفع الأول المراك (۵) مؤال المرك (۵) مؤال المراك (۵) مؤال المراك (۵) مؤال المرك (۵) مؤال المراك (۵ 🖈 دن ش بھی اختلاف کے لکون سے دن کی رات میں حضور علیہ کومعراج ہوئی۔ ایک قول ہے کہ چرکی رات میں معراج يوكى \_ دومراقل كي لي جمع كارات شي يوكى والله اعلم! (قيم الرياض جه ١٢١٧)

🖈 الحاطرة تاريخ كے متعلق بھى حسب ذيل اقوال ميں

(٢) كاررقية الأول ثريف

(۱) كاردمضان المهارك

۳) كاررجب المرجب (ما ثبت بالنة ۱۹۱ ، روح البيان چ۵ س۲۰۱)

#### قول مشهور

اس بارے میں قول مشہور رہیے کہ معراج شریف ۲۷ روجب المرجب شب دوشنبہ کو ہوئی۔ (ما ثبت بالنة ١٩١ ،روح البيان ج (1+YJB

#### شب معراج کی نضیلت

امت کے حق میں شب امری سے لیلۃ القدر زیادہ افعال ہے اور حضور نی کریم علی کے حق میں شب معراج لیلۃ القدر سے زیادہ افغار سے زیادہ افغار سے زیادہ افغار ہے۔ (مواہب اللد نیدج دوم صم)

## ایک اعتراض اور اس کا جواب

اس کے جارہ اللہ کی اور عبادت کا گرمخرض کی مرادیہ ہے کہ شب معرائ میں خصوصیت کے ساتھ نیکی اور عبادت کا شروع ہونا کسی حدیث کی شروع نیس ہواتو ہمیں اس سے اختلاف نیس کیاں سے بیال تابت ہوا کہ شب معراج میں معراج کا اہتمام بھی ناجائز اور بدعت ہے۔ ارشادِ خداو فدی "وَ ذَیْحَوَ هُمْ بِایّامِ اللّٰهِ "اور "وَ اُمّا بِنِعُمَةِ وَبِّکَ وَحَدِّث "اس امرکی روش دلی ہے کہ جن دنوں میں اللہ تعالی کی قدرت کے خاص اور اہم واقعات دونما ہوئے ہیں۔ ان کو یا دد لانا میں خشاء قرآن کے مطابق ہے۔

الله خوروق اعظم نے صدیق اکبر کو مجرصدیق اکبرنے زیدین تابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جواب دیا ہو و السلم (بے تنک حضور علی کے نہیں کیالیکن) خدا کی تم وہ خمر ہے۔ (بخاری شریف ج مس ۲۳۵) ہے۔ معلوم ہوا کہ جس کام سے حضور علیہ الصلاق والسلام نے منع نظر مایا ہواور اس پس خیر کا بہلو پایا جائے تو وہ بظاہر بدعت معلوم ہوتا ہے لیکن بباطن حسن اور خیر ہے۔ لہٰڈ ااگر بفرض محال سیتا ہت بھی ہوجائے کہ سلف صالحین پی شب معراج کے اہتمام کارواج نہ تھا تب بھی اس اہتمام اور ذکر معراج کو بدعت اور ناجا رہ بھی ہے تا وہ کیکہ اس اہتمام پس کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو شرعاً ممنوع ہو۔ اور ہم آیا ہے تر آند کی روشنی پس واضح کر بھے ہیں کہ لیام اللہ کا یاد دلانا اور نعمائے البید کا بیان خشاء قرآن کے عین مطابق ہے۔ لہٰڈ اشب معراج منانا اور اس پس واقعات معراج بیان کرنا جائز ، مستحب اور ہا عقد رحمت ویر کت ہے۔ اس کا افکارونی شخص کہ سکتا ہے جس کے دل پس صاحب معراج علیہ کی دشنی اور عدو و باللہ من ذلک۔

اختلاف ننهوتا۔ اختلاف ننهوتا۔ اختلاف نهوتا۔ اختلاف نام کے متعلق عرض کرون کا کراکیوں تاریخ اور مہینہ کے اختلاف کو اس بات کی دلیل مان لیاجائے کہ سلف کے زد کی اس رات کی کوئی ایمین الکر است کے زمانے میں اس کے متانے کا کوئی رواج تعانو مجمعر اج کا ختلاف اس بات کی دلیل بن جائے گا کر معراج سرے سے واقع بی نہیں ہوئی۔اگر ہوتی تو اس کے سند میں اختلاف شہوتا۔ ہمارے نز دیک سندمعراج کا اختلاف اس بات کی روژن دکیل ہے کہ معراج کے دن عاری اور مہینہ کے بارے میں اختلاف اقوال تحض اختلاف روایات پر بنی ہے۔ بیانِ معراج کے ا ہتمام اور شب معراج کی اہمیت ہے اس کو متعلق کرنا درست نہیں۔ کیونکہ دن ، تاریخ اور مہینہ کو شب معراج منانے اور بیانِ معراج کے ا ہتمام میں دخل ہوسکا کیاں سندمعراج اس اہتمام سے بالکل غیر متعلق ہے کیاں کے باوجود بھی اس کی انگرافٹ شدیدموجود ہے۔ معلوم ہوا کہ اختلاف اقوال کوشب معراج متانے اور اس کے اہتمام سے کو فاقعلی کیں۔ بھر انتقال معترض ہم اس بات کوتسلیم کرلیں کہ اختلاف اقوال ای وجہ سے بے کہ سلف کے زمانے میں شہود حراتی کیا گئی کا کوئی رواج نہ تھااور ان کے فزد یک شب معراج کی کوئی اہمیت بیس تھی تو میں دریا فت کروں کا کھنا کے اور اور کی اور کی تاوات وا کثر و بیشتر معاملات میں سلف کے درمیان شدید اختلافات واتع بو ﴿ وَكُلُّ الرَّبِي رَبُّع يدِين البِّين بالجرع قرأت خلف الامام، ركعت وترع تعداد تراوح بتعين يوم عاشوره، تكبيرات عیدین وفیرہ کی شارمسائل میں صحابہ کرام ، تا بعین مجتمدین کے درمیان اختلاف اقوال کسی سے تحقیٰ میں تو کیا اس اختلاف اقوال کی بنا یر بیرکہنا سیح ہوگا کے سلف صالحین کے زمانہ شن روزہ نماز وغیرہ کا کوئی رواج نہ نقااوران کے نزد بیک ان فرائض وواجبات اورامو رمسنونہ اعمال حسنه كى كوئى الجميت ندي حى كوئى ذى موش السي مات كى جرائت ندكر كے كا\_معلوم مواكرا ختلاف اقوال عدم رواح بإعدم اجتمام كى وجرت بين بكدا خلاف روايات كاوجر ي-

### دیار عرب میں رجبی شریف

🖈 روح البیان اور ما ثبت المنة کی عبارت سے واضح ہے کہ لوگوں میں شب معراج متانے کادستور تھا۔ بالخصوص دیا رِعرب کے

باشند اس مبارک رات کی عظمت واہمیت کے قائل تھے۔ د کیمئے روح البیان میں ہے وهي ليلة سبع وعشرين من رجب ليلة الائتين وعليه عمل الناس (روح البيان ج ٥ ص١٠٣) ترجمه المن "شبمعراج رجب كى ١٤ تاريخ باوراى يرلوكون كأعل ب-"

الله معلوم بواكرلوك اس رات وكوند وكورة عقاورها فرت بالندش باعلم اندة قد اشتهر بديار العرب فيما بين الناس ان معراجة عَالِبُ بسبع وعشرين من رجب وموسم الجبية فيه متعارف بينهم. الزرا فيت بالزير ١٩١٠) " جانتا جا ہے کد یا رعرب میں او کول کے درمیان مشہور ہے کہ حضور علی کی معران شریق میں اور جی اور جی کا موسم عرب میں اہل عرب کے درمیان مشہور و متعارف ہے۔"

کاموسم عرب میں اہل عرب کے درمیان مشہور و متعارف ہے۔" الحمد لله ارجى شريف ك مناف كوبدعت كنوالول فاللها كال موكيا اور فل كى وضاحت موكى -المالات من المالية على احسانه.

# ختم نبوت

اگر بارگاہ نبوت سے کمی کوفیض نہ پنچے اور آفاب نبوت کی شعامیں کس کے دل کونہ چیکا کمیں تو اس کو ہر گز کوئی فضل و کمال حاصل نہیں ہوسکا۔ نہ اس کے دل میں کوئی ٹور پیدا ہوسکا ہے۔ ہرفضل و کمال کاسر چشر مرف نہوت اور
رسالت ہے۔

مرزائیوں نے مرزاصا حب کی ٹبوت فیر تشریعی تا ہوں کے لیے جش اکا پرصوفیا نے کرام مثلاً شخ اکبرمی الدین ابن محر فی

رحمة الله عليه اورامام عراني عليه الرحمة كى عراب المستحد لال كياب متحقيق مقام كے لئے جميں سب سے پہلے مرزا صاحب كے دعوى ا نوت پرایک نظر ڈا ان کا کھر کی ہے۔ اس سلمہ میں مرزاصاحب کے عجب متضاد بیانات ہیں۔ کہیں قومرزاصاحب اپنے آپ کو غیرتشریتی نی فراردیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس جس جگہ ہیں نے نبوت اور رسمالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنول سے کیا ہے کہ میں متنقل طور پر کوئی شریعت لانے والانہیں ہوں اور نہ میں متنقل طور پر نبی ہوں گران معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقدا سے بالحنی فیوض حاصل کر کے اورائے لئے اس کانام یا کراس کے واسط سے ضدا کی المرف سے علم غیب یایا ہے۔ رسول اور نبی ہول محر بغیر کسی جديد شريعت اس طور كاني كبلانے سے من في سن الكارتين كيا بكدان بى معنول سے خدانے بچھے رسول اور ني كهدكر يكاراب سواب بھی میں انہی معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے افکار نہیں کرتا۔ الح (اشتہارا یک غلطی کاازالہ ص م) اس عبارت میں مرزا صاحب نے صاف لفظوں میں غیر تشریعی ہی ہونے کا دعوی کیا ہے۔ اب اس کے خلاف نبوت تشریعی کا دعوی ملاحظ فرما ہے۔

- 🖈 اگر کہوکہ صاحب الشریعت افتر اءکر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہرا یک مفتری تو اول توبید بھوٹی بلاد کیل ہے۔ خدانے افتر اء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی ماسوائے اس کے رہ بھی توسمجھو کے شریعت کیاچیز ہے جس نے اپنی وق کے ذریعہ سے چندام اور نہی بیان كاوراني امت ك لئاك قانون مقرركياوي صاحب الشريعة عوكيا.
  - 🖈 کس اس تعریف کی رو سے بھی جمارے تالق طزم ہیں کیونکہ بیری وتی میں امر بھی ہیں اور ٹھی بھی ص ۲ ۱ مار بعین ۳ ا
- 🕸 اس عبارت شل مرزا صاحب نے کھالفظوں ش اپنے آپ کوصاحب الشریعة کہا ہے۔ کہیں سرے سے کر جاتے ہیں اوراپنے ہاتھ سے اپنی نبوت کا صفایا کردیتے ہیں فرماتے ہیں ''نبوت کا دُوکی نبیس بلکہ تعد میت کا دعوی ہے تو الرقام خدا کیا گیا۔'' (ازالہ اوھام طبع دوم ص۱۱۱)

  علی دوم ص۱۱۱)

  \*\* لا ہوری مرزائی عام ملمانوں وکراہ کرنے کیا مرد المالی ہیں کردیتے ہیں جن میں نبوت کا انکار معلوم ہوتا ہے۔

🖈 اور قادیانی مرزائی! عوام کم بریکا 🚅 این قیرتشریتی نبوت والی عبارتیں دکھادیتے ہیں۔ مرزائی اگر مرزا صاحب کو پچا بیجھتے میں و قطعی طور پر انہ کا است بھر بعد مانے ہوں کے کونکہ ارجین کی عبارت محقولہ بالا میں مرزا صاحب نے غیر مجم طور پرائے آ پ کو

صاحب شريعت قرارديا ہے۔

🖈 کیکن ختم نبوت کے دلال سے نگ آ کر قادیانی مرزائی ای بات پر زور دیے ہیں کہ مرزاصاحب غیرتشریتی نبی ہیں۔ صرف تشریعی نبوت ختم ہوئی، غیرتشریعی جاری ہے۔

الک نبوت کی دو قسیس" تشریعی وغیرتشریعی" جن معنی میں مرزائیوں نے بیان کی بیں دوقر آبان و مرز کے کورد الال شریعہ کے بالکل خلاف ہیں۔ کوئی نبی ایسانیں ہوا جو صاحب الشریعت نہ ہو۔ مرزائیوں کو نویع کی ایس کھیا گئے مار کی کی دلیل میں نہ کوئی قرآن کی آيت باته آئي ندكوئي حديث البته حصرات صوفيائ كرام والمشكل أكري الدين ابن عربي رحمة الله عليداورا مام شعراني رحمة الشعليدي بعض عبارات سے انہوں نے اس دعوی کے الیا کے لیا کے کوشش کی۔ اول تو مرزائیوں کوشرم وحیاسے کام لیما جا ہے کہ جن صوفیاء کرام کوم زام اربی عامد اورز تر این قرارد یا ہال جی کاقوال وعبارات کوم زاصاحب کی نبوت کی دلیل میں پیش کردہے ہیں۔ ملاحظہ کو 'رسالہ تحریر اور خط' مرزا صاحب نے ابن العر فی رحمۃ اللہ علیہ کووحدت الوجود کا حامی بتایا اور وحدت الوجود کے قائلین کو مكداورزند لين كها\_

ان حقیل اس کے کہم ان حضر ات صوفیاء کی عبارات بیش کر ہے اس مسئلہ کو واضح کریں اور مرزائیوں کی افتر اء پردازی کا جواب لکھیں منا سب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پرصوفیا ء کے مسلک اور ان کے مقصد کو یا وضاحت بیا ان کردیں۔

🖈 🔻 حقیت بیہے کے صوفیائے کرام کی مقدی جماعت کا کام صرف بیہے کہ وہر کید باطن وصفائی قلب کے بعد اپنے ول ود ماغ اور روح کوانوارِمعرفت سے منورکریں اور فیوض ویر کات ہے مستغیض ہو کرخدائے تعالی کی معرفت اوراس کا قرب حاصل کریں فلا ہر ہے

كريد فيوض وبركات اورا نوار وكما لات آفآب نبوت بى كى شعايس بي اورحضورسيد عالم علي كانبوت اوررسالت بى كافيض بـ اگر بارگاہ نبوت ہے کی کوفیض نہ پہنچے اور آف آب نبوت کی شعامیں کی کےدل کو نہ تیکا کیں انواس کو ہرگز کوئی نفٹل و کمال حاصل نہیں ہو سکتانداس کےدل میں کوئی نور بیدا ہوسکتا ہے۔ ہر فقتل و کمال کاسر چشمہ صرف نبوت اور رسمالت ہے۔ 🛠 🔻 اس مقام پر بیشبہ پیدا ہوسکتا تھا کہ جب نبوت حضور ﷺ پرختم ہوگئ اور آپ نے باب نبوت کومسدود فر مادیا تو شاید وہ تمام فیوض و ہر کات بھی بند ہو گئے جو ہار گاہ نبوت سے وابستہ تنھا ورنبوت کا دروا زہ بند ہو جانے کی وجہ سے کسی کومقام نبرہ ہے سے کسی تنم کا کوئی فيض بيل بني سكار الربيتي بواورخم نبوت كابي مغيوم لياجائ كنوت كادروا زه بند بوجان منطاح نبوت كام فوض وبركات بند ہو گئے تو صوفیائے کرام کاریا ضت ومجاہد ہ کرنا اورصفائی باطن اورز کے نقس کرنے ہنام بوت کے فیوض و ہر کا ت اورآ فٹاپ رسمالت کے انوارے مستنیض وستغیر ہونے کی امیدر کھنا بھی انبور ہوئے ہوگا اور اس طرح صوفیائے کرام کاتمام سلسلہ تصوف اورجد وجہد سب بریاراورافو ہوجائے گی۔ اس شرکومور کر اور مقصد تصوف کو کامیاب بنانے کے لئے صوفیائے کرام کا فرض تھا کہ وہ بہ بنائیس کرختم نبوت کے برمین کا اور اور اس اس اس اس اس اس کے ہوگیا کواب کی کوکوئی فقل و کمال نبوت کے درواز وے حاصل بیں ہوسکا۔ بیشبہ وسوسرئه شيطاني باور حقيقت ميب كه فيضان نبوت جاري باور برصاحب فقل وكمال كواس كى استعداد كے موافق جو كمال ملاب يا ملے گااس کاسر چشمہ مقام نبوت بی ہے اور ختم نبوت کے معنی صرف میہ بیں کر کسی کوامر و نہی کے ساتھ تحاطب نہیں کیا جائے گااور شریعت نہیں دی جائے گی۔ اس کوامر و نہی کے ساتھ مخاطب کرنا بی آخر گئے ہے۔ عام اس سے کہ وہ امر و نہی قدیم ہویا جدید ہم بعت و نبوت میں کے فرق نیں۔ نبوت شریعت ہے اور شریعت نبوت۔ کوئی نبی ایسانیں ہوا جس کواللہ تعالی نے کری امراد ان کے خاطب نہ فر مایا ہو۔ قرآن مجيد ش ارشاد قرمايا "فَبَعْتُ اللَّهُ التَّبِيِّينَ مُبَشِّوِينَ وَمُتَلِّرِينَ " ( اللَّهُ التّ مامور ہوتا ہے اور بھی شریعت ہے۔ رسول اللہ علی کے بعیر جی ایجھ کے کار مطلب بیس کے مقام نبوت کے فیوض و ہر کات بند ہو گئے ليكن فيوض وبركات نبوت جارى مونے كا ير الك الك غلط اور باطل ب كه فيضان نبوت سے كوئى نبى بن سكتا بـ و يميئے تمام عالم الله تعالى كے نظر و كر اور كا و كات كى رحمتوں سے مستفيد بور باب اور بار كاوالو بيت سے برقتم كے فيوض و بركات بندول كو حاصل بو رہے ہیں لیکن اس کا بیمطلب نہیں کہ بندے فیضان الوہیت سے الوہیت کا درجہ بھی یا سکتے ہیں۔حضرات صوفیائے کرام نے اپی عبارات میں فیرم بم طور پراس حقیقت کوشلیم کیا ہے کہ فیضان نبوت جاری ہونے سے جماری مراد بیٹیس کے نبوت اور شریعت جاری ہے المكدامروني كادرواز وقطعامسدود موچكاب اورجو تخص رسول الشريكية كي بعداس بات كادعوى كرے كدالله تعالى في جيكس بات كا امر فرمایا ہے یا کسی نبی سے خاطب کیا ہے تو ایسا شخص مرمی نبوت وشر بعت ہے۔ اگروہ احکام شرع کامکلف ہے تو ہم ایسے خض کی گردن

فان قال ان الله امريي بغيل العباح فلنا له لا تخلوا ان يرجع ذالك العباح واجبا في حقك او مندوبا وذالك عين سخ الشرع الدي انت عليه حيث صيرت بالوحي الدي رعمته العباح الدي قرره الشارع مباحا مامور ابه تعصي العبد

ماردیں گے۔ ملاحظہ ہو( الیواقیت والجو اہر جلد دوم ص ۳۸)

بتركه وان ابقاه مباحا كما كان في الشريعة فاي فائدة لهدا الامر الدي جاءيه ملك وحي هدا المدعى الخ 🖈 اگر کوئی شخص دعوی کرے کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک مباح کام کاامر فر ملا ہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ بیامر دوحال سے خالی نہیں یا پیرکہ جس مباح کام کااللہ تعالی نے تجے امر فر مایا ہے وہ تیرے تن میں واجب ہوگایا مند وب، مید دونوں صور تیں اس شریعت کے حق میں نائخ قرار یا کیں گی جس برتو قائم ہے۔ اس لئے کہ جس کام کوشارع علیہ اصلو ہوالسلام نے مباح رکھا تھا تو نے اسے اپنی وجی حرعوم کے ساتھ مامور یہ لیعنی ضروری اورواجب ( یامستحب) قراردے لیا، جس کے ترک سے بندہ گنبگاریا تارک افضل ہوتا ہےاوراگر الله تعالى نے اس امر مباح کوتیرے فت میں مباح بی رکھا جیسا کروہ شرعاً پہلے سے مباح تعاقر تیری ای وق او کا عرائے کیا فائدہ ہوا؟ اس کے اعدامام شعرائی نو مات مکے سے شخ اکر کی الدین این از بی رتب اللہ علی اللہ عالی است میں اللہ معانی اللہ الحادی والعشرین من الفاو الفاق من قال ان الله تعالی امرہ بھی، فلیس ذلك بصحیح انها ذالك تلبیس لان الامر من قسم الكلام الما الله و ذالك باب مسدود دون الناس ـ الخ شخ ا كبرخى الدين ابن عرفي رعمة الله عليه تو حات مكيد كي اكبوي باب ش فرمات بين جو تفص اس بات كادعوى كرے كمالله تعالی نے الم رو اللہ المرافز ایا ہے تو یہ بر کر می جس سیلیں البیس ہے۔ اس لئے کدام کلام کی حم سے ہے اور بید رواز ولوكوں پر بند ہے۔اس کے بعد فرماتے ہیں فقد بان لك ان ابواب الاوامر الالهية والنواهي قد سدت وكل من ادعاها بعد محمد عَيْرُكُمْ فهو مدع شريعة اوحي لها اليه سواء وافق شرعنا او خالف فان كان مكلفا ضربناعنقة والاضربنا عنه صفحا یہ بات تم پر بخو بی واضح بوگئ کہ اللہ تعالی کے اوامر ونوائی کاورواز وبند بو چکا ہے حضرت تحدر سول اللہ واللہ ال اس امر کامدی ہو کہ اللہ تعالی کی طرف سے اسے امر و تھی بینچاہے وہ مدگی شریعت ہے عام انہمرا کے گئے کئی اوامر ونوابی کاوہ مدعی ہےوہ ہماری شرع کے موافق ہویا خالف، وہ بر کیف مدی شریعت ہی قرام ایسے کا اگر دہ عاقل وبالغ ہے تو ہم اس کی گردن ماردیں کے ورنداس سے میلوجی کریں گے۔ (الیواقیت والجوار الیواقی معر) 🕸 شیخ اکبرمی الدین این محل این الدین این الا می الدین این الدین الدین الدین این الدین الد طرح واس بو کار الوسک اس امر کامدی ہو کہ اللہ تعالی نے جھے امر ونہی کے ساتھ نا طب فر ملاہے وہ مدی شریعت ہے نیز رید کہ حضرات صوفیاء کرام کے زو یک شریعت کے معنی اللہ تعالی کی طرف سے امر ونی ہونے کے سوا کچھے بیں۔ اب مرزا صاحب کی تضریحات سامنے رکھ کرمید کھے لیجئے کروہ من جانب الله امرونی بانے کے مگ جی باتھیں۔ 🛠 اربعین ۱ میں ۱۰۷ کی بیمبارت ہم تفصیل نے قتل کر میکے ہیں کہ مرزا صاحب نے فرمایا بیمبی توسمجھو کہ تر بعت کیا چیز ہے جس نے اپن وق کے ذرایدے چنرامراور نمی بیان کے اورانی امت کے لئے ایک قانون تقرر کیاوی صاحب الشریعة ہوگیا۔

🖈 بس اس تعریف کی رو سے بھی جارے خالف طرم میں کیونکہ میری وئی ش امر بھی میں اور ٹی بھی۔

🖈 🔻 مرزاصاحب کی اس عبارت ہے دویا تیں یالکل واضح ہو گئیں۔ا یک پیرکر شخخ اکبرمجی الدین ابن عمر فی رحمۃ اللہ علیہ اورامام شعرانی

```
رحمة الله عليد في شريعت كے جومعتى بيان فرمائے بين مرزا صاحب في ان پر مير تقمد يق شبت فرمادى۔ دوسرى ميد كمرزا صاحب
                                                             حضرات صوفیاء کرام اورخودا پی تصریح کے مطابق مرقی شریعت ہیں۔
🖈 اب شلان مرزائی دوستول سے ریافت کرتا ہول جنیول نے شیخ اکبر می الدین الله علیہ اورا مام شعرانی رحمة الله علیہ
کی تعمانیف سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان حضرات کے نزد یک نبوت تشریعی فتم ہوگئی، فیرتشریعی جاری ہے البندامرزا صاحب
     کافیرتشریتی نی ہونادرست ہوگیا۔ کس حد تک ان عبارات سے آپ کوفا کدہ پہنچا؟ صوفیا او آپ کے لئے اغیار کا تھم رکھتے ہیں۔
المن خود مرزاصاحب جوا پ عظم خوار ہیں اور جن کی نبوت غیر تشریعی کی خاطر آپ نبا الملائی پر بھیے انہوں نے بھی آپ کا
                             ماته ندیا اور بول ای کریری وی شام بی بین اور نی بی اورای طرح اسلام بود. مول معاملیم مود
          اظرین کرام نے اچھی طرح بجول عدا کروے آخریس کا نعید ممرف بیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے امرونی پانا۔
الم المراق م المراق الرائد الروني كراته كاطب مونا باس كئي برني آخريسي موتا ب- اب اس كي بالقابل بوت فيرتخريسي
کے معنی اس کمکے سوا اور کچھ بیس رہتے کہ من جانب اللہ تعالی امر وخمی کا خطاب پانے کے علاوہ جس قدر فضائل و کمالات ہیں مثلاً
ولايت ، قطبيت ، غويميت ، عرفان وقرب الي ، مدارج سلوك وغيره انوار ويركات نبوت غيرتشريعي بين كيونكه ان سب كاسر چشمه مقام
ت اس کے اگر صوفیا ، نے میہ کھید یا کہ نبوت فیر تشریقی جاری ہے مینی نبوت کے فیوش و پر کا میں بندائی کو کیا مت مسلمہ انوار و
بر کا سے نبوت سے فیض یاب ہور بی توبیق ل اپنے مرادی معنی کے اختبار سے الکل میں کے کیا کہا کہا گئے ہے کا کہا گئے
                         مرزائیوں کاریکہنا کہ ہم مرزا صاحب کوغیر تشریعی نبی النظامی کوں کود مو کااور فریب دیتا ہے۔
                               مرزاصاحب نے اپنے دیوے کے ایکی نوائیگی ، نامسلمان اور فیرنا بی کا فرقہ قرار دیا ہے۔
```

- الکیم در هنید الوجی می ۱۲۳ ) اور است می ہے اور اس نے جھے تیول نیس کیا وہ مسلمان نیس ہے۔'' ( مکتوبات مرزا بنام ڈاکٹر عبد الوجی میں ۱۲۳)
  - 🖈 "جو جھے بیس مانتا وہ خدار سول کو بھی نیس مانتا۔" (هیچا: الوی ص۱۲۳)
- ش "(اےمرزا) جو شخص تیری پیروی نہ کرے گااور بیعت میں داخل نہ ہو گاوہ خدا رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جبنی ہے۔"
   (رسالہ معیارا لاخیار ص ۸)
  - 🖈 "فدانعانی نے تمام انسانوں کے لئے اس (میری دئی) کو مدار تجات تھم ایا۔" (حاشیہ اربعین ص ۷)
- 🖈 ان عبارات سے بیام روزِ روٹن کی طرح واضح ہے کیم زا صاحب نے اپنے منکرین کو کا فرجہنمی قراردیا۔ اب مرزا صاحب کی

(۱) صلاحث کی نفسیات کے لئے آتی ہات کافی ہے کہ اس کے قائل صاحب لولاک ، ہا عث تخلیق کا کنات، حضرت محمد رسول اللہ منااللہ ہیں جن کے فضائل ومکارم اورمحامہ ومدائح کا احسا کمی بشر کے لئے ممکن نہیں۔

(۲) امام سفیان او ری رحمة الله علیه فے قرمایا کہ جو تخص رضائے الی کا متنی ہواس کے لئے بیرے علم میں علم حدیث سے افضل کوئی علم نہیں۔ حدیث وہ علم ہے جس کی طرف لوگ اپنے کھانے پیٹے اور شب وروز کی تمام ضروریات میں جماح ہیں۔

(٣) حضرت عبدالله بن معود سيمروى م كرسول الله علي في ارشاد قر ما ينتضر الله امرء سمع مقالتي فحفظها ووعاها واواها فرب حامل فقه الى من هو افقه منه رواه الشافعي والبيهقي. لینی خوشحال کرے اللہ اس آ دمی کوجس نے میری بات نی اور اس کو یاد رکھا اور دل کی گیرائیوں میں اے محفوظ کر کے دوسرے تک بینچاد یا کیونکہ اکثر حامل فقد ایے شخص کی طرف فقہ لے جانے والا ہوتا ہے جواس سے ذیادہ فقیہ ہے۔

(۴) ای مضمون کی حدیثیں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنداور دیگر صحابہ کرام رضی الله عنهم ہے ہروایت ابی داؤد ،ترندی ، دیتار ، ابن حہان مروی ہیں۔

(۱) امام جلال الدین سیوفی رئمۃ الشرط نے آتھ ہوئے الکوئی شی فرمایا کہ علم صدیث انٹرف العلوم ہے کیونک وہ رسول اللہ علی خاصہ مقد سر کے ساتھ تعلق اور البلہ کا موجب ہے۔ اس علم شی حضور علی کے اس اقو ال وافعال سے بحث کی جاتی ہے۔
(۷) اس کی اشراف العلوم ہونے کی ایک دلیل ہی ہی ہے کہ باتی علوم شرعیہ کے لئے اس کی طرف ضرورت واقع ہوتی ہے۔ علم فقہ میں اس کی احتیاج کے قول وقعل پر نظر نہ کی میں اس کی احتیاج کے قول وقعل پر نظر نہ کی جائے ہوئے گام اللہ علی ہوتی ہے کہ جب تک دسول اللہ علی ہوتی وقعل پر نظر نہ کی جائے ہوئے گام اللی سے مراد خداوندی خلاج میں ہوتی ہے تی آت ان کریم کا علم صدیت کے بغیر حاصل تہیں ہوسکا۔ معنی کو بغیر جائے میں میں۔ اس لئے تعلیم حدیث کے بغیر حاصل تہیں ہوسکا۔ معنی کو بغیر جائے میں میں۔ اس لئے تعلیم میں ہوتا ہے لہذا علم صدیت علی تغییر پر ہے۔ موقوف پر مقدم ہوتا ہے لہذا علم صدیت علی تغییر پر ب

مقدم اوراس سے اشرف ہے۔

(۸) شرافت و نسیات علم عدیث کی ایک دلیل یکی ہے کہ برعلم کی نسیات اس کے بوکولوں کی نسیات کے مطابق ہوتی ہے۔ فلاہر ہے کہ علم عدیث کاموضوع رسول اللہ علیہ کی وات مقد رہے اور علیہ الفتال المحلوم قرار پائے گا۔

پائے گا۔

مدور ہے حدیث ا

جو اس می اون شک نیس کر آن مجید ایس جائع کتاب ہے جس بی عقائد وا عمال ،عبادات واخلاق ، حلت وحرمت کے احکام اور تی نوع انسان کی تمام جسمانی اور روحانی ضرورتوں کے پورا ہونے اور دونوں جہان کی ٹوز وفلاح حاصل کرنے کے اصول موجود ہیں لیکن میر بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ ان اصولوں کی ایک تشریحات ہو پیش آنے والی ضرور بات کے تمام جزئیات پر منطبق ہوجا کیں تر آن مجید بیس ندکورٹیس ۔ فلا ہر ہے کہ جب تک و وائش بیما سے تمام ان محید بیس ہوسکا اورکوئی شخص اپنی نام کی واصول کے مطابق عمل ایس ہوسکا اورکوئی شخص اپنی زندگی کو اصول تر آند کے حدیدے کی اشد

اگراس مقام پربیشبردارد کیاجائے کرانشرتعانی نے قرآن مجید کو کتاب مفصل قرار دیا ہے اوراس کے حق میں 'تبیّب ننسا لِلنگلِ شنیء " فرمایا ہے تو الی صورت میں پر کہنا کراصول قر آنیہ کے لئے قر آن کے علادہ کی آخر ت کی ضرورت ہے کیونکر سیجے ہوگا؟ 🖈 تو ہم جوا باعرض کریں گے کہ قرآن مجید میں جہاں تبیان و تفصیل اور بیان و فیرہ کے الفاظ وارد ہیں ان کا بیر مطلب نہیں کہ اصول قرآن کی وہ تمام تشر بحات قرآن مجید میں بیان کردی گئی ہیں جو بر مخض کے لئے قیامت تک پیش آنے وا الماتمام وا تعات کی جزئيات كوحاوى مول - كيوتكديد مطلب قرآن مجيد كى روشى من غلط ب- ديكيت الله تعالى في القيلة و الكلط الموق والتوا الزكوة" قرآن مجید میں ارشاد فر مایا اورنما زاورز کو ہ کے بنیادی اصول بھی قرآ ن مجید یک بیان کر مائے کیکن اصولوں کی آخر بحات مثلاً ارکان صلوة ى ترتيب، تعداد ركعت، مقادير زكوة اوران كيشرا وري الما التصيلية قرآن مجيد من كهيل فركوريس -اب الرتفيال إلى المحلل هَنيء "اور"نبئيانا لِكُلِ هَنيء "كالبل طلع العالم الداللة تعالى فقرآن مجيدين عمام مسائل جزئيك تفعيلات وتشريحات کھلےطور پر بیان فر را لی ایک فل بیات بالکل خلاف واقع ہوگی جو كذب تحض باور الله تعالى اس سے قطعاً پاک ب\_معلوم مواكد تفصیل و تبیان سے احکام جزئیہ کی لفظی تفصیل و تشریح مراد تیمیں بلکہ وہ معنی آشری مراد ہے جو الفاظ قر آن کے مزول کے ساتھ اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ کو ان کے نور نبوت کی روشن میں عطافر مائی۔ قرآن مجید کی آیات کاطب کے لئے اس قدرروش مفصل اور واضح میں جسکے بارے میں کی تتم کا اشتباہ بیدائیں ہوتا اورجسکواس کلام پاک کا تا طب کیا گیا ہے وہ کمل شرح وبط کے ساتھ اسے مجھتا ہے۔ قرآن کا مخاطب

الله عن النحل، أين أَنْ وَأَنْ وَلَنَا إِلَيْكَ اللَّهِ كُو لِتُنَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَّيْهِمْ " (س: النحل، أيت: ٣٣) "اورتم ني آپك

طرف ذکرنا زل کیاتا کہ آ ب بیان کردیں لوگوں کے لئے اس چیز کوجوان کی طرف نازل کی گئی ہے۔"

الله عب و كراور "مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" كَابِ الله عيم ادب في كتاب مفصل اور "تِبْيَانَا لِلكُلِّ هَنيءِ عزمايا كياتو مفصل كي تفصيل اور تبيانا كابيان كيوتكرمكن بوكا؟ جوجير برشة كابيان كرف والى بواس كابيان تحصيل عاصل نبين تو اوركياب؟ ثابت بواك قرآن مجيد كانتيبيانًا لِكُلِ هَنيء "اوركتاب مفصل مونارسول الله الله كخصوصيات سے بيد مرجمي قابل لحاظ ب كرقرآ ن مجيد کادومروں کے لئے تبیان و تھیل نہ ہونا اس لئے تیں کر آن ناتھ ہے بلداس کی وجرمرف بیہ کروہ لوگ ای فور نبوت سے محروم ہیں جس کا ہونا "بینیانا لِکُلِّ هَنَّىءِ" کے لئے ضروری ہے۔ ایک شبه کا از اله ایک شبه کی آفز ل الیک مفصل و بین ہے۔

اس كاجوا مول المكريس بالواسط كالمين مرادين جوان لوكول يس ثال ين ين كم تعلق "لِنبيس للسَّاسِ مَا نُولَ إلَيْهِمْ" فرمايا كريا \_معلوم بواكران كي فل من كمّاب كأمف بونابلاوا مطريس بلكه بالواسطة رسول كريم عليه عليه ب-

خلاصدىدكة يات كى روشى من بيربات تابت بوكن كتعليم كتاب اور "مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" كابيان وظا نَف بوت سے باوراك بيان اورتعلیم اورتشری کوسنت اور حدیث تجبیر کیاجاتا ہے جس کی خرورت اس قدراہم ہے کہ اس کے بغیر قرآن کا سمجھنامکن ہے نہ اس پر

على رنا-حجيت حديث الله تعالى نے جس چيز كودا جب القول اور واجب العمل قرار الماليكي الله كار كے جت تر عيد ب- قرآن مجيد عن صاف ذكور ہے"مَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُلُ عَلَهُ فَانْتُهُوا "رسول مهمين جو كمد يدي وه لواور حس چيز سےوه روك دي اس سے روک جاؤ۔ عبد بر الب سے کا آئ تک امت مسلم اس امر پرشنق ہے کاس آیت میں لفظ "ما" اپنے عموم پہے جس میں یعقوب آئیں اورانہوں نے دریافت کیا کہ آپ نے گوئد ہے اور گوئد حوانے والی اور پیٹانی کے بعد اکھاڑنے والی اوراپے دائوں کو كشاده كرنے والى مورتوں پرلعنت كى ہے۔ آپ نے فر مايا كه ش اس پر كيوں لعنت ندكروں جس پر رسول اللہ عظم نے لعنت فرمائى اور جو كتاب الله يس معون بيامع يعقوب في كما يس في مارا قرآن يوها باس من كبيل من في وه بات بيس ياكي جوآب فرما رے ہیں۔عبداللہ بن معود نے فرمایا اگرتم اسے پڑھتیں تو ضروریا لینٹس۔ کیاتم نے قرآن میں بڑیں پڑھا"مَا اتَا تُحُمُ السُّر سُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنُهُ فَانْنَهُوا "ام يعقوب يوليل كول بين ابياً مِت وشل فِيراً ن شِل خرور رِدهي ب عبدالله بن مسعود في فر مایا که حضور علیقی نے ان کاموں سے منع فر مایا ہے لینی وہ "مَسا نَهَسا تُکمٌ" میں داخل ہیں اور بھکم خداوندی" ضروری ہے۔ دیکھتے بخاری جلد ۲ صفحہ ۵ اے مسلم جلد ۲ صفحہ ۵ ۲۰ " اصح المطالح"

#### كتابت حديث

کے سید رست ہے کہ عبد صحابہ میں احادیث کی قدوین کی اول کی صورت میں تیس ہوئی بلکہ ان کے قلوب اوکو کداور میں پیٹرزانہ محفوظ تھا لیکن اس سے بیدنہ بچھ لیاجائے کرعبد رسمالت میں مطلقاً کیابت حدیث نیس ہوئی ترحیقی کی لیائے کرا حادیث کیٹر ہ سے ذیانہ الدس میں کیاب حدیث ٹابت ہے بلکہ تودر سول اللہ علی نے بعض مجلے کو مقابل کھے کا تھم فر ملیا۔ ابوداؤد میں ہے

"عند عبد الله بن عمرو قال إنها الكمب كل في اسعته من رسول الله يُنائدُ اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا انكتب كل شيء تبحيعه ورسول الله يُنائدُ بقر يتكلم في الغضب والرحاء فامسكت عن الكتابة فذكرت ذلك الى رسول الله عليه فالم أن فيه فعال اكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه الاحق.

 🖈 ال صديث شل كتابت مديث كاصرت محم والدياور فن روايات ش "لا تسكتبوا عنسي سوى القوان" آيا بان كا مقصد بیہ کرقر آن پاک کے ساتھ اور کھے نہ کھو۔ کہیں ایسانہ ہو کرقر آن غیر قرآن کے ساتھ مخلوط ہوجائے۔معلوم ہوا کنفس کتاب عديث عهدر مالت شن نابت ب- البتركم في صورت شن قد ين عديث ال وقت ند و في -

# حضرات صحابه کرام و کبار تابعین کے عمد میں حدیث

الله الله الله عند شن الله تعالى قرما تا ب " لَـقَـدْ كَـانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اللهِ السّوة حَسَنَة " (س: احزاب آيت: ١١) نيز

اس کے علاوہ ہار ہارا تباع رسول اللہ علی کا کھم دیا گیا اور رسول اللہ علیہ کے اللہ کا اللہ علیم سے درایا گیا۔

ورایا گیا۔

احوال مقدر کو بوری از الرائی بی نظر رکھے اور میاک وقت ممکن ہے کہ وہ اقوال واقعال احوال مبار کر تحفوظ ہوں۔

🖈 ای کلے کقریباً دی ہزار صحابہ کرام نے احادیث مقدر ایتے مینوں میں منبط کر کے تابعین کو پہنچا کمیں اور تابعین نے تیج تابعین كواوراك طرح منين مقدسروا حاديث كريمه كي نعمت عظمي بهم تك بينجي-

🖈 ان صحابہ کرام میں جن حضر ات کواس بات کا الدیشر تھا کرا گرانیوں نے اکتساد فسی السود ایدة سے کام لیاتو وہ خطامیں واقع ہو جائيں كے۔ انہوں نے قلت روايت كوافقيار كيااورجنميں بيات يشرنة انہوں نے اكتبار في الوو اينوار الكيار رفقيقت بردوكروه كاطر زعمل اس حكمت ايز دى كے موافق تفاكه خاصان بار كاور سالت روايت جدوي مرافظ كا كار بين اور رسول الله علي كا حاديث مقدر کی تبلغ بھی ہوجائے۔مقلین صحابہ کرام میں خلفائے راشوجین اور کی اور کرصد کیں متو فی اس معرب علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الكريم متو في ميه في خاص طور ير قابل ذكر ين عالم

مكوين صحاركه التي المحال كاساء كرامي حسب ذيل بين ☆

- معزرت الوَّهرير ورضى الله تعالى عنه متو فى ≥**۵4** (1)
- حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنبهامتو في ١٨ ٨ (Y)
  - حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنبهامتو في ١٥٠٠ (m)
    - حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنيمامنو في ١٩٧٨ (4)
      - حضرت انس بن ما لك رضى اله عنه متو في ٩٣٠ 🛦 (a)
- حضرت عائشهمد بقدرض الله تعالى عنهامتو فيه ٢٩٠١ ١٥٨٠٥٨٥ (r)

(۷) حضرت الوسعيد خدري رضي الله عنه متو في ۲ ۲۲،۴۷۸ 🛦 🛠 صحابہ کرام رضی اللہ عنیم اجمعین سے روایت حدیث میں سب سے اعلی مرتبہ پانے والے تا بھین کرام میں بعض کے اساء گرامی حسب ذيل بيں معيد بن مسيّب متو في ٩٩٣ (1) مرسر مون ۱۹۸۸ مرسوی ای ای ای ای ای ای ای ای حسن بصرى متو في ۱۱۰ (Y) محمه بن سيرين متو في ۱۱۰ (٣) عروه بن زبير متو ني ۹۴ 🛦 (4) (a) (Y) قاسم بن في إلى الويكر منو في ١٠ - ١٨ (4) جهام بن مديد متوفي اسواد (A) مالم بن عبدالله بن عرمتو في ٢ ١٠٠ (9) مَا فَعِ مو فِي أَبْنِ عَمِر مَتُو فِي **∠االا** (1+) (١٤) ايرا فيم تختي متو ني ١٩٨ (۱۸) يزيد بن الي حبيب متو في ۱۲۸ه

ﷺ جن تا بھین کرام نے سحابہ کرام سے احادیث نبویہ کوروایت کیا وہ مختلف شمیروں اور مرکزی علاقوں میں تھیلے ہوئے تھے۔ مثلاً مدینة منورہ میں چارسوچورائ تا بعین کے حالات طبقات این سعد وغیرہ کتب تا رہے وسیر میں ملتے ہیں۔ اس طرح مکہ کرمہ میں ایک سو اکٹیس اور کوفہ میں چارسو تیرہ ، بھرہ میں ایک سوچونٹ ٹھوتا بھین کرام کے اعداد و شار ، اان کے مفصل حالات یا کنفوص عکم حدیث سے ان کے

شغف کا تذ کرہ کتب فن میں موجود ہے۔

#### تدوين حديث

🖈 جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین و نیا ہے بکٹر تہ تشریف لےجانے لگے اور ناجعین کرام کے جس مقدی گروہ کوسنن کریمہ و ا حادیث نبوریکی بیامانت پیچی تھی اس کے بعد اہل بھیرت حضرات کواس زمانہ کے حالات کے پیش نظر بین خطرہ محسوس ہوا کہ اگر کتابی صورت شن قد وین احادیث کا کام ند کیا گیاتو اس نعمت عظیٰ سے ہم محروم ہوجا کیں گے۔ اس لئے انہوں نے کہاہوں کی صورت میں مدیثیں جمع کرنے کا تبید کرلیا۔ چنانچہ خلیفہ واشد حضر سے عمر بن عبد العزیز رحمة الله علیه کی تحریب حصالہ وکی صدیث کا با قاعدہ کام شروع بوا\_ان مؤلفين شرري بن ميج متوفى ١٠ اه، موى ابن عقبه متوفى ١٧ ١ه مام الله عنيف هاه، امام الك ٩ عاه، ابن جري ١٥ هاه، امام ابو بوسف ٨١ ١١ه ام محم ٩ ٨ اه المام اوزاع ٧ ٥ اه و المام الويوسف ١٨ اه المام الدين علم المام الما كبار نے كتابول كي صورت شراع اديري كا وردومرى صدى كا وافرىك كتب اعاديث كي جوسي بكثر ت مرتب بو كئے۔ تيسري مدي ميري الوال ين مسدد بن مسريد متوفى ١١٨ هدامام احمد بن خبل متوفى ١٢٨ هدا سحاق بن را بويد متوفى ٢٢٨ هدا عثمان بن ابی شیبه متونی اس ابو بکر بن ابی شیبه ۱۳۵ ه نے مختلف موضوعات مثلاً سیرت ، احکام ، مفازی برا حادیث کے مجموع مرتب کے ان میں سے بعض مؤلفین کی تصانیف موجود نہیں لیکن اس سے میرنہ مجھ لیاجائے کہ وہ ضائع ہو گئیں بلکہ ان کا پورا مواد ان کے ہم عصر وں اور ان كے بعد آنے والوں نے اپنى كمايوں ميں شال كرايا اور لوگ ان سے بنيا زعوتے بيلے كئے۔ اى صدى ميس امام بخارى متوفى ۲۵۷ه مام مسلم متو فی ۱۷۷ه مام ابود اؤدمتو فی ۵۷۱ه مام ترفدی متو فی ۹۷۱ه مام نما کی ۱۲ مه ملاح این الجد ۱۷ مام د جوامع اور سنن تالیف فر ما کیس اور تد وین کا کام نمایت خوش اسلو فی سے پاید تیکیل کو پینچار کرانگرانگریا 🖈 ہم ان صحابہ کرام وتا بعین عظام واجلہ محدثین رضو النا الفطیع العمین کے اس احسانِ عظیم کاشکریدادا کرنے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علق کی ا حادیث مقد کے کہا با ملورت میں مدون کر کے امت مسلمہ کے لئے ہدایت کا ایک روثن مینار قائم کردیا اور حق کو باطل سے ممتاز کر کے تی جربی کی صاحبها الصلو ہوائتیہ کے انوار سے ہرمومن کے دل کومنور فرمایا فجزاهم الله عنا وعن سائر المسلمي. أمين!

### فضيلت هفظ هديث

🖈 ﷺ عبدائق محدث د بلوی نے انسعة السمعات سی اس صدیت کار جمد کرتے ہوئے فرمایا ' کسیکہ یاد کیردوبر ساندم اجہل

```
حديث از كار، دين ايثال، برانگيز د اوراخدائ تعالى روز قيامت در زمره فقهاو باشم كن مرادراروز قيامت شفاعت كننده مر گنا مان اوراو
                                                            گوانىد بىئدەيرطاعت او (اشعة اللمعات جاس ١٨١)
🖈 کینی جو تحض یاد کرے اور پہنچائے میری امت کوچالیس صدیثیں جوان کے امردین ہے ہوئی، اٹھائے گااللہ تعالی اس کوقیامت
   کے دن فتہا کے زمرہ میں اور میں اس کے لئے اس کے گنا ہوں کی شفاعت کرنے والا اور اس کی طاعت پر گوائی دینے والا ہوں گا۔
ابن عدی نے کال میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنجما سے مرفوعاً روایت کی ،حضور علق نے فر مایا '' من حفظ علی
امتى اربعين حديثا من سنتى اد خلته يوم القيامة فل منفائلتى "و يحيَّ با معصغرللميوطى جلدهم ١٢٩
  المنظم المرابية كم متعلق إمام المراحة الله في الما العلما من مشهور فيما بين الناس وليس لله اسناد صحيح"
اورا ما والما مناو المراع المعلى أرجين على كما كرهديك ضعيف بيكن اس كم الم تعدد عين حمل كادب ساس عديك عل قوت
بيدا بوكئ _ (الشعة اللمعات جلدام ١٨٧) اورروايت ابن عباس كوامام سيوطي فيضعيف قرارد يا اورحديث افي معيدخدري رضي الله
                                                               عنه كالصحح فر مائى - د كيم جامع صغير للسع طي جلد اس
🖈 اس میں شک نہیں کرائمہ کیار نے ان صدیثوں کوتلتی بالقبول کے ساتھ اور ان پڑمل کر کے ان کے مقبول اور ججت ہونے کوتسلیم
کرلیا کیونکہ علمائے کیار نے سلف وظف میں اربعینات تعنیف کیں اور وہ حضور علیہ کی شفاعت اور ان ان ان کے لئے حضور علیہ
کی شہادت کے امید دار ہوئے۔ قطع نظر اس سے کر ضعاف نضائل اعمال میں تقول بیل اس اس میں کمی شک وشرے لئے گنجائش
باتی نہیں کہ احادیث ندکورہ قابل قبول اور جمت شرعیہ جہا و مسلم اللہ اللہ دوسرے کے لئے شاہر میں اور حدیث الی سعید
                                             خدری کے می ہونے کی تقریح تو خود ام مالیا اللہ کا میوی نے فرمادی ہے۔
المن المربير كا والمربي الترافية كوياد كرنا اورائيس مسلمانون تك ببنجانا اليي فضيلت اوراجروثواب كاموجب بركايها
محض قیامت کےدن فقہا کے گروہ میں اٹھایا جائے گااوررسول اللہ علیہ اس کے لئے شفیع اور شہید ہوں گے۔ بشر طبیکها بمان اورا خلاص
کال کے ساتھ بیٹل ہواورمرتے دم تک کوئی ایسا گناہ مرزد نہ ہوجس سے بیٹی ضائع ہوجائے کیونکہ خودرسول اللہ علی کاارشاد ہے
                                                                                  "انما الاعمال بالخواتيم"
```

الله تعالى بمس ايمان ، اخلاص اور صن خاتم تصيب قرما عدا من ا

علم اصول حدیث کی بعض ضروری اصطلاحات

حدث

# 🖈 جمہور کد ٹین کے زو یک رسول اللہ علی کاول وقتل وقتر برحدیث ہے۔

اس كمعنى يدين كرسول الله عصلة كرمامن باحضور عليه الصلوة والسلام كرزهاف مي كوئى بات كى جائي يا كوئى كام كيا جائے اوراس کوجانے کے باوجود حضور ﷺ سیرا تکارنہ فرمائیں بلکہ سکوت فرماکراس کو برقر ارز کھیں۔ بعض محدثین کے مزد یک صحافی و تا بعی کے قول فعل اور تقریر کو بھی صدیرے کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ علی ہے اپنی اور تا بعی کے اعتبار سے صدیرے کی تین فتہ ہیں ہو گئیں۔

(۱) صدیرے مرفوع '' ووقول وفعل اور تقریر جورسول اللہ علی ہے '' میں ہو۔''

(۲) صدیرے موقو ف '' جوقول وفعل وتقریر صحافی تک پنچے۔'' میں ایک ایک بیٹے۔'' میں مقطوع '' جوقول وفعل اور تقریر تا بھی آھی تھی۔'' میں مقطوع '' جوقول وفعل اور تقریر تا بھی آھی تھی۔ اس مدیرے مقطوع '' جوقول وفعل اور تقریر تا بھی آھی تھی۔''

مديث، اثر اور خبر

المن على المراد المراد على اور موقوف كوحديث كتية بين اور مقلوع كوان كرزد يك الركها جاتا باور بعض اوقات عدیت کو بھی اُڑ کہدیتے ہیں اور لفظ خبر صدیت کام ادف (ہم معنی) ہے لیکن بھش تحدیثین کے نزد کیے صدیت انہیں امور کو کہا جاتا ہے جورسول الله عليه على اورتابعي معقول مول اورخيران كيزد يككر شدزمانه كتاريخي حالات اوروا تعات كو كهتريس علم حديث جاننے والے اور اس كى تعليم ميں شغف ركھے والے كو كدث كها جاتا ہے اور تاريخ و واقعات كزشته سے شغف ركھے والےكو

مراکزی وروا ق صدیث کوسند کہتے ہیں۔ اسناد بھی سند کے معنی میں ہے لیکن بسااو قات ذکرِ سند کواسناد کہا جا تا ہے۔ مراکزی وروا ق صدیث کوسند کہتے ہیں۔ اسناد بھی سند کے معنی میں ہے لیکن بسااو قات ذکرِ سند کواسناد کہا جا تا ہے۔ ستان

> منتہائے مندہے۔ متن:

وہ صدیث جس کے سلسلۂ مندیش کوئی انقطاع ندیو۔ متصل:

وه حديث جس كى مند سے كوئى راوى سما قطاعو جائے۔ متقطع:

وه صدیث جس کی سند سید و یا دو سے زائد راوی بیدر بے سماقط ہو گئے ہو۔ معضل:

وہ صدیث جس میں تا بھی سے ور کاراوی سما قطاعو۔ اس طرح اسقاط راوی کے سماتھ روایت کوارسال کہت ہیں۔ مرسل: معلق: جس صديث كى مندحذ ف كردى كئى بويا ابتدائے منديش كوئى راوى ندكور نه بو

# تعدادرواۃ کے اعتبار سے حدیث کی اقسام

🛠 تعدادروا ق کے اعتبار سے صدیت کی جا وقعیل ہیں

( 1 ) معواتو: جس كراوى اول سے أخرى تك برطبقه بيس استے كثير بول جن كا جھوٹ ير جمع بونا عادياً محال بو۔ ان كى تعداد بيس

اختلاف ہے لیکن اس کی شرط ہیہ کے حدیث کا تعلق حس اور مشاہدہ ہے ہو۔

رر وہ ب سے داوی ہر طبقہ یس کم از کم تین ہوں۔ (۳) عزیز: وه صدیث ہے جس کے ہر طبقہ یس دوراوی پائے جا کیں۔ حسل ال 

فرد مطلق: ﴿ إِلَى الْمَكَا كُلُّى بِرَجِدًا يَكِ بَى راوى عور فرد نسبى: ﴿ كِن مُن شِي الْمِنْ جَلُّهِ مِنْ الْمِكَا وَي عور

# اوصاف رواہ کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم

صحح : جس کی سند مصل ہو، اس کے تمام راوی عاد ل ضابطہ ہوں اور اس میں علت قاد حدوثتر وذینہو۔

صن: جس کی سندیش سیح کی تمام شرا لط پائی جا کیں لیکن اس کے راویوں پس صفت منبط کم ہو سیح اور ان کرا ایک کی دونشمیں ہیں۔ لذا تبداور لغیرہ. لذاته اورلغيره.

جس كى مند مصل عواوراس كرواة على مقاحة الحكمال بإلى جاكس صحيح لذاته:

جس کے راویوں میں صفاح الدوہ می کے ساتھ پائی جا تیں لین طرق متعدہ سے ذکورہ کی پوری ہوجائے۔ صحيح لغيره:

حسن لذاته:

جر العليان شرصفت منبط تاتص مواوراس كى كو پوراكر نے والاكوئى امر نہ پایا جائے۔ الروں ہے جس كے رواۃ يس صفات معترب فى الصحيح والحسن سب يا بعض نہ پائى جائيں اور شزوذ يا تكارت يا حديث ضعيفًا! كى على فقيد كى وجد سے اس كے راوى كى ندمت كى گئى ہو۔ اس اعتبار سے اس كى متعددا قسام بيں جو بخو فسيطوالت ذكر نيس كى كئيں۔ جس صديث ضعيف كالذارك تعدد طرق سي وجائد

شاذو محفوظ: اگر تقدراوی کمی ایسے راوی کے خلاف روایت کرے جواس سے ارز آ اور زیادہ تقدیم تو ای صدیت کوشاذ کہیں مے اوراس کے مقابل کو محفوظ

منكر و معروف: اگرضعف راوى في و ي راوى كفلاف روايت كيانو أسكى حديث كومكر اوراس كے مقابل كومعروف كيتے جير۔

متابع: جس صديث كوكونى راوى كى دومر داوى كيموافق روايت كري بشرطيكه دونون صديثين ايك بى صحابى كى مند بول تواس موافق كومتابع اورموا نقت كومتا بعت كہتے ہیں۔ شاهد: اگر کی دومرے محافی سے اسی عدیث مروی ہوتو اس کوشام کتے ہیں۔ موضوع: وہ ہے جس کے راوی کا گذب کی حدیث نبوی میں تابت ہو گیا ہو۔ منروك: وه حسكاراوي معيم بالكذب بو\_ 🚓 " د علم اصول کی بعض ضروری اصطلاحات ' کے تھے العلام کی الی تعریف میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ عدیث سمجے وہ ہے جس کی سند متصل ہواوراس کے سبراوی تقتر، عاد الدور مخاطر ہوں۔ اس ش تزوذ اور علمت قاد حدثہ پائی جائے لیکن اس کا بدمطلب بیس کرتمام صیح حدیثیں قورت والت کی مراوی ہیں۔ واقعہ بیہے کہ حفظ و صبط اور عد الت کے مراتب میں اعلیٰ وادنیٰ کا تفاوت ہے۔ اس طرح کد ٹین کے شراکط میں تشدد ونسائل کا فرق ہے۔ ای اختلاف و تفاوت کے پیش نظر علماء نے احادیث سیحد کی قوت وصحت کامعیار قائم

(۱) قوت و صحت میں سب سے اعلیٰ در روبہ کی وہ احادیث ہیں جو بخاری و مسلم دونوں کی متفق علیہ ہیں۔

كرنے كے لئے مندرجہ ذيل ضابط بيان كيا ہے

بروه جوثر الطبخين كموافق بيل-(۵) ال كابعد وه عديش جوم ف المربع الحال طري بيل-(۲) بال محمود المربع المربع الحرب المربع المر (2) ان کے جندان احادیث کادرجہ ہے جنہیں بقیراصحاب تنے نے اپنی شرائط کے مطابق سیح قرار دیا ہو۔

### علم هدیث میں مشغول هونے والوں کی اقسام

الم علم عديث من مشغول بون والول كى يا في فتمين بي

(1) طالب: وومبتدى بج عِمْم عديث عاصل كرنے من مشتول عور

(٢) كدت: جوعم عديث من رواية اوردراية مشغول عونيز وهاكثرروايات اورراويول كاحوال ربحي مطلع مو

(m) مافظ: وه تحدث جواكي لا كاعديث كامانيدو تون كاعالم عور

| ۴) جحت: جم                   | ں عالم حدیث کونٹن لا کا       | <i>اعدیش</i> ماد کول۔                                                                                           |                                   |                       |                                   |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ۵) حاکم: وهٔ                 | محدث جمله إحادير              | ، مروبیا مانیدو تون کے                                                                                          | باتم بإدعول اوروهراه              | ویوں کے پورے          | مالات جانتا بو۔                   |
|                              | م کتب حدیث                    |                                                                                                                 |                                   |                       |                                   |
| صح <u>ح</u><br>- سحح         | 216-4                         | سومتد                                                                                                           | ٣٠_٣٩                             | ٥-متخرج               | ۲_مندرک                           |
| +74                          | ۸_مفرد                        | 9_ اربيين                                                                                                       | المرائل                           | الداياتي              | ۲۱-اطراف                          |
| سطح: وه كتار                 | ب ہے جس میں احادے             | ہ میحد کے وارد کرنے کا                                                                                          | ,<br>تزام کیا گیا ہو۔ جیسے        | المح وفار في والحرافة | ار الرسطاح مين<br>ان محب صحاح مين |
| مريش بي انزم<br>مريش بي انزم | ن تعليها مسيح كهاجاتا-        | -4                                                                                                              | 0/20                              | - Chi                 |                                   |
| <br>پامع: وه کتار            | ب جوآ ٹھاتتم کی صدیثو ا       | برمشمل مودوا تهاه وما                                                                                           | ي فريس فركورين.                   |                       |                                   |
|                              | ~ %                           | 3176                                                                                                            | تقير                              |                       | وعقائد                            |
| r)                           | COM                           | 9۔ اربین<br>یہ صحیحہ کے وارد کرنے کا<br>ہے۔<br>پرمشمتل عودہ اقتبار الراج<br>پرمشمتل عودہ اقتبار الراج<br>اشراط: | احكام                             | ,                     | متاقب                             |
| لا جيما                      | ار مسلم<br>مع سی بخاری ورزندی |                                                                                                                 |                                   |                       |                                   |
| ىنن: وەكتار                  | ب جس میں ابواب قتنیہ ک        | ہر تیب پر احادیث احکا <sup>ہ</sup>                                                                              | ئع کی جا <sup>ک</sup> یں جیسے منر | يا في دا ؤد وغيره ـ   |                                   |

مند: وه كتاب جس مين محاني كي ترتيب كيموافق احاديث مول - جيم مندام احمد وغيره-

مجم: وه كتاب بيس شيوخ كى ترتيب يراحاديث بول جيت جم للطيراني وغيره

متخرج: وه کتاب برس میں صدیث کی کی دوسری کتاب کی احادیث کی جات الکے احادیث کی جا کیں جیسے متخرج ابی نعیم علی ابنخاری وغیرہ۔

متدرک: وہ کتاب ہے جس میں صدید کا کا کہا ہے کہا ہے کا کا با جاتے جواس کتاب میں قائل ذکر ہونے کے باوجود خرکور میں اللہ کا کہا ہے متدراک للحاکم۔

جزء: ووكاكب بي شمرف يكمتلك اعاديث وور جي جزء القراة للبخارى.

مفرد: وه كتاب ب جس من كي تخص كى احاديث عول جي منداني بريره لابراجيم بن العمكرى -

اربعین: وہ کتاب ہے جس میں جالیس صدیثیں جمع کی می ہوں جیسے اربعین تووی

مراسل: وه كتاب ب جس شرمل مديشين جع كي كي عول جيدم اسل افي داؤد

امالی: وہ کتاب ہے جس مس کی تحدث کے اپنے تلافہ ہے سمانے بیان کئے ہوئے مطالب مدیث اور اس کے نکات جمع ہوں جیسے امام حافظ ابن حجر عسقلاني اطراف: وه كتاب بيس من كم معين كتاب كي احاديث كي اطراف جمع كئة محين بي اطراف للمزى.

### حتثنا اخبرنا انبانا كافرق

🖈 ان تمام الفاظ میں امام بخاری رحمة الله علیہ کے نز دیک کوئی فرق تیس کیکن امام سلم اور دیگر ائمہ متاخرین کے نز دیک ان میں میہ فرق ہے کہ خد ڈیٹا ای وقت کہا جائے گاجب راوی حدیث شخ کے الفاظ سے مینی شخ پڑ حتا ہواور شاگر دستنا ہواورا کر کسی شاگر دیے شخ برقر أت كى اور شخ فے سناتو اس صورت بيس أخب مَن او أنب أنسا كها جائے گا۔ اگر شخ كى قر أت سننے والا تجا أيك في شهو بلكماس كے ساتهدد وسرائجي شامل موتو حد فقا كيم كااورا كرعما بي حدثني يتجير كرے كا على ذاالقيا بي الما كا كاروں في موجود كى من ايك شاگرد نے شخ پر قر اُت کا قرراوی اَخْبَرَ فَا کے گااور اگر قاری تها تما قو وها خُبَرَ فِي الْمِتَعَالَى كرے گا۔ صحیحین كا اجمالی تعارف

صیحین ہیں لین میچ وارف ورک اور اور دونوں کے ق ش امت مسلمہ کی تلقی بالقبول ان کی عظمت کی روثن دلیل ہے۔

🖈 علاء كيزد كي صحت وقوت ميں محيح بخارى كامر تبديح مسلم برفائق ہاور بخارى مسلم ہے اسى كے نوا كد محيح مسلم كے فوائد سے بہت زیادہ بیں اور اس کے ظاہری وباطنی کاس ومعارف بے تارین امام سلم نے خود امام بخاری سے استفادہ کیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ امام بخاری علم حدیث میں بے نظیر ہیں۔ امام حاکم کے شخصن بن علی نیٹا پوری اور بعض کا امام کے بخاری سے اصح قرارد یالیکن جمہور کے نزد کی قول اول مح ہے۔ حافظ این صلاح نے علوم الحاط علی کہا کہ مح جمرد میں سب سے پہلے مصنف امام بخاری رحمة الله علیه بین ان کے بعد امام سلم رحمة الله علی کانتها کی کتابین اصح الکتب بعد کتاب الله کا مصنف من صحیح و مرصح مسلم علی میں مراح کی اللہ اللہ کا مسلم رحمت الله علی کانتها مسلم الکتب بعد کتاب اللہ کا درجدر محتى بين- سي بخارى كالسيح مسلم بردائ عوا في البير الم المحاصر

(۱) رواة بخاري دواة المحمد الم

(۲) المائيك الأرى كا تسال اسانيد سلم كا تسال سے زياد وقوى ہے كيونك امام سلم كے نزد يك راوى اور مروى عندكى

معاصرت اورامكان لقاكانى باورامام بخارى رحمة الله عليه كنزد كيفعليت لقاضرورى بـ

- (٣) معیم بخاری میں مسائل فقهید کااستنباط لطا نف مجید وفکات فرید کاوجود بکٹرت بایا جاتا ہے۔
- (٧) امام بخاری کے متعلم فیرروا قامسلم کے متعلم فیرروا قاسے بہت کم بیں بعنی صرف تمیں راوی ایسے بیں جو بخاری کے فصوص متعلم فيدرواة بن اورسلم كي منظم فيدروا والك سوساته بن-
- (۵) بخاری جامع ہا درسلم جامع نہیں کیونکہ سلم میں تغییر پرائے نام ہے جن لوگوں نے اس پرائے نام تغییر کا عنبار کیا انہوں نے

منج مسلم کو جامع قرارد یالیکن حق بیہ کے کھیج مسلم میں تغییر کاو چود بوجہ قلت کالعدم ہےاسلئے وہ جامع نہیں۔ 🖈 وجوه ترجیح میں ہم نے چند خصوصیات بی کو بیان کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بکٹرت خصوصیات ہیں مثلاً بخاری میں تیجیس ثلاثی حدیثوں کا پایا جانا سیح مسلم، ابو داؤد اورنسائی میں کوئی ثلاقی حدیث بیس پائی جاتی۔ بخاری کےعلاوہ ترندی میں صرف ایک ثلاثی ہے۔ ابن ماجه ش مان ثلاثیات بین-تالیف صحیح امام بخاری کی غرض

سائیف صحیح امام بخاری کی غرض کی خرض این کتاب سے امام بخاری کا بنیادی مقعد بہت کہ احاد برٹ کے مرفو عذرتی ہوجا کس ان کا آب کے آب کے والوں کو انتخر اج احاد برٹ کے مرفو عذرتی ہوجا کس ان کا اللہ حاصل ہو۔

تالیف صحیح بخاری

تالیف صحیح بخاری

تالیف صحیح بخاری

ج کی جیم بند اللہ علیہ نے محراج کی بیٹر کرتے بخاری کی تالیف شروع کردی۔ سولہ یا اٹھارہ برس ش اس کا مسودہ تیارہوا

جس كى تبييل انبول الطعايك وره في منر شريف اورقير انورك درميان بيندكرك- امام بخارى في تين مرتبها في سيح كور تيب ديااور تنول مرتبه والمنافة والمناس كالمنول المن الماق الما الما المات المالي المات ال

🕸 سیح بخاری کی تالیف اس طرح ہوئی کیا مام بخاری رحمۃ الله علیہ نے ہرتر جمۃ الباب کے لئے قسل کیا اور دو نقل پڑھے جو صدیث اس میں درج کی اس کے بارے میں اللہ تعالی سے استخارہ کیا اور اس کی صحت پر واو ق ہونے کے بعد اسے اپنے سیجے میں داخل کیا۔

حوائے ومبمات میں ختم بخاری شریف کو کثیرین مشائخ اور علمائے ثقات نے حصول مرادات، کابیت میمات، قبنا حرکمالبات و دفع بلیات، کشف کربات، صحت امراض ومضائق وشدائد سے نجات پانے کیلئے سی بخاری کو پر حاقال کا ترکاری حاصل ہوئیں۔ انہوں نے اپنے مقاصد میں کامیا فی پائی اورختم بخاری شریف ان کی مرادوں کے تا کے الکار یا گی جرب ثابت ہوا۔ بیالی بات ہے کہ علائے عدیث کے فزد میک شمرت و استفاضه ك درجه كو ينتي المسلمة اللمعات ج اس ١١١ ورائطه في ذكر الصحاح السنة مقدمه تخفة الاحوذي ص ١٦٨)

🕸 مستح جمالی اور جمعت شمرت اور قوایت کے لحاظ سے کتب حدیث کے طبقہ اولی میں شاری جاتی ہیں۔ بالخصوص سمج بخاری ان تینوں اوصاف میں سیح مسلم پر فو قیت رکھتی ہے۔

### شروح بخارى

🚓 بخاری شریف کی شروح اس قد رکثیر بین که ان کا حصاد شوار ہے۔ جن بیس فتح الباری للحافظ العلامة ابی الفضل احمہ بن علی بن حجر العنقلاني متو في ٨٥٨ هـ، ميوا جلدو**ں ش**اور عمرة القارى للعلامة بدر الدين العيني متو في ٨٥٥ هـ، گيار هنجيم جلدول ش اور ارشاد السارى مؤلفه علامه شهاب الدين احمد بن محمد الخطيب القسطلاني متوفى ٩٢٣ هاء وسجلدون مس تنظيم ضخيم شروح بير-

#### صحيح مسلم

الله بات ابھی معلوم ہو چک ہے کہ کتب صدیت میں سی بخاری کے بعد سب سے اسمح وار رج صحیح مسلم ہے۔

### صحیح مسلم کی تالیف سے امام مسلم کی غرض

🖈 🔻 احادیث صیحه مرفوعه کو بکثرت جمع کرنا اوران کی اسمانید کثیره بطریق متحدده کودارد کرنا تا که صحت وقوت احادیث کی تا ئید حرید بمو اوران احادیث کے جحت ہونے کوزیادہ زیادہ تقویت پنچے۔ استنباط مسائل امام سلم کامقعد نہیں۔ اس لئے وہ ایک حدیث کی اسانید متعددہ کے ساتھ متن حدیث کا اعادہ نہیں کرتے۔ اس لئے سی مسلم میں تکرار نہیں پائی جاتی۔ بخلاف سیحی بخاری کے کہان کامتعمد استنباط مسائل ہے اور وہ متن حدیث کے بغیر بورانیس ہوسکا۔ اس لئے امام بخاری رحمۃ الله علیہ جب الک الكريث سے متحدد مسائل متنبط كرتے ہيں تواس كے متن كا بھى اعاد وفر ماتے ہيں اورائ استباط مسائل كے اللہ اللہ بخارى رحمة الله عليہ نے اپنى كتاب كى جويب کی ہاور راجم ابواب قائم کے ہیں اورامام سلم کی فرض ہور کیا جنباط سال جس اسلے انہوں نے اپنی کتاب میں ابواب جس رکھے۔ الله الله على الله الله الله المران عوانات إلى ووامام مسلم رحمة الله عليد كاليس بلك بعض شراح سی مسلم فی افران کے بیال سی مسلم کی خصومیات میں میربات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اس کی تر تیب سیح بخاری کی ترتیب ے احسن ہے۔ اس میں ہر صدیت السی جگہ وارد کی گئے ہے جواس کے لائق ہے اور ای جگہ اس صدیت کے ان سب طرق واسمانید کو بھی امام مسلم رحمة الله عليد في جمع كرديا ب جوان كيزد كي بستديد وتعد

🖈 جن طرق میں الفاظ کا اختلاف تفاوہاں الفاظ مخلفہ کو بیان کر دیا ہے اور ساتھ بی زیاد و ثقات کو بھی ذکر فرمادی ہے۔ امام مسلم رحمة الله عليہ كے اس طریق كار سے مسلم من عديث تلاش كرنا بہت آسان ،و كيا ہے۔ نيز عدیثوں كو الكر تلكد ہ اور مختلف الفاظ و زياد ة نقات جانے سے بے تاربوا كد عامل ،وتے ہیں جن كی تفصیل اس مختمر منہ وال میں گائے گئے۔ و صاعب ات صحبہ مسلم

ا کرم علق کے مامین مرف میں واسط میں اور یہ احادیث رباعیات کبلائی ہیں۔

### ترجمه المالم بخارى

الله من الله عليه كانام محمر بن المعيل باوركنيت ونسب كرماته وآب كوالامام الحافظ المسحدة يوعبد الله محمد بن المعيل بن ابراجیم بن مغیره بن بروز بدکها جا تا باورامام بخاری کے لقب سے آ پ مشیور ہیں۔

🛠 آ پرتمة الله عليد كے اجداد من مينره ايمان لائے مغيره كايا بيروز بدفارس كار بينے والا اور مجوس تعا۔ اس كى وفات كفرير بوئی۔مغیرہ حاکم بخارا بمان بھی کے ہاتھ پرشرف با اسلام ہوئے اوران کے ساتھ موالات اسلام کی نسبت انہیں حاصل ہوئی۔ اس نسبت کی بنا پر انہیں جھی کہا گیا۔ امام بخاری کوائ لئے جھی کہاجا تا ہے۔

### امام بخاری کی ولادت و وفات

ہ امام بخاری ۱۳۱۲ مرقوال پر وز جو ۱۹۳ ہے بخارا پیدا ہو کے اوران کی وفات شب عید الفر ۲۵۱ ہے بی ہوئی اورعید کے دن
اجد نماز ظہر سم قد سے جھ کیل کے فاصلے پر فرنگ ش بدون ہوئے۔ بعض محد شن نے ان کی دلادت اوروفات کودوشعروں میں بیان کیا
کے ان المب خواری مساف قط و مسلم المنسس جسم المس حسم مسلم المنسس سور
میسلادہ صدارق و مسلم عسم وہ فیھا حسم وانسف سندی فسسی نسور
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد آپ کے بجبی بی ش فوت ہوگئے تھے۔ نویادی سال کی عمر شراع المدیث کی طلب کا
آغاز فر مایا اور گیارہ سمال ش آپ کو اس نیدھ ہے شراس قدر مجارت پیدا ہوئی کہ بخارا شراع کی اور نامید ان کی مرشر اس کی اور نامید ان کی مرشر اسلم کی اور نامید کی تاری نی الم تا تا کی جب استاد نے اصل کی طرف میا جمیع کی تاری نامید کی تجارئ کی تجارئ اور نامید کی تاری نامید کیا تاری نامید کی تاری نامید کیا کا نامید کیا کی تاری نامید کی تاری نامید کی تاری نامید کیا کی تاری نامید کیا کیا کی تاری نامید کیا کی تاری نامید کیا کی تاری کی تاری نامید کیا کی تاری کی کی تاری کی کی تاری کی ت

# حصول علم حدیث کے لئے اعام بخاری کا سفر اور مشائخ سے استفادہ

کے سول سال کا اور کا ایک کی ایک میارک اورا مام کی کتب صدیت کویاد کرلیا پھر طلب علم کے لئے رحات کی۔ شام بمصر اور جزیرہ بیں دومر تبدیشر بیف لائے اور جوارمر تبدیعرہ گئے اور چومر تبدیجازی اقامت فرمائی اور کد ثین کے ساتھ کوفداور بغداد بے شار مرتبہ گئے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ بیس نے ایک بخرارے زیادہ آ دمیوں کی صدیت کھی ہے اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بے شار لوگوں نے علم عدیت حاصل کیا۔

ت نوے ہزارا دمیوں نے امام بخاری سے بخاری کوروایت کیاامام بخاری دیمۃ الشعلیہ کیم آتھ ہو کا الفاری میں کوئی مخص مقابلہ نہیں کرسکا تھا۔ سنداور متن اور معرفت علی اور تعین الصحیح و السقیم المام کا الله علیہ بے شکل اور تعین الصحیح و السقیم المام کھا الی دیمۃ الشعلیہ بے شکل اور بنظیر تھے۔ امام بخلری اپنے ہم عصروں کی منظر میں

اللہ حسین بن محمد المعروف بالتحلی فریا ہے جو المار کے تحربن اسلحیل اور امام مسلم جیسا حافظ حدیث نیس دیکھا لیکن امام مسلم اس کے باوجود بھی امام بخاری ہے جو بھی گئے۔ امام ابوعبد اللہ بن عبد الرحن الداری نے کہا کہ بٹس نے علمائے تربین تجازوشام وعراق کو دیکھاان سب بھی امام تحربن اسلحیل بخاری جیسااعلم وافقہ کی کوبیں پایا۔ امام مسلم نے امام بخاری کوفا طب کر کے کہا ''الا یسحنہ حنہ

الا حاسد واشهد انه ليس في الدنيا مثلك"

المن الوعبدالله بن افرم نے کہا، بش نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ بش نے مسلم بن تجائے کوامام بخاری کی ہارگاہ بش اس حال بیں دیکھا کہ وہ بی معتلم کی طرح امام بخاری سے موال کررہے تھے۔ ایک دن امام مسلم رحمۃ الله علیہ امام بخاری رحمۃ الله علیہ کے باس اللہ علیہ الله علیہ کے باس آئے اوران کی آئے مول کے درمیان بور دیا اورکہا وعنی اقبیل رجیلیک یا استاذ الاستاذین و سید المحدثین ویا طبیب الحدیث فی علله۔"

🖈 🔻 اور حافظ صالح بن جزرہ ہے روایت ہے،وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں مند درس حدیث پرجلو ہ افروز ہوتے تھے۔ میں ان کے درس کا الما کراتا تھا۔ ان کی مجلس درس میں ہیں ہزارے زیادہ آ دمی ہوتے تھے۔ امام بخاری ندہ بأشافعی تھے اور بعض نے کہا، وہ جمتد تھے۔

### ترجمه امام مسلم

🕸 ابوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم التعيري النيشا بوري ائمه حقاظ اوراعلام محدثين سے بيں۔ آپ نے جانب عراق ، شام ومصر كى طرف متعدد سفر کئے۔ آپ کے شیوخ میں بیکی انیشا پوری، احمد بن عنبل، اسحاق بن را موری، عبد ارتفاع کی وفیر ہم ہیں۔ امام مسلم كى مرتبه بغدادتشريف لا اورائل بغداد في سيروايت مدين كارتب كا أخرى قدوم بغداد ٢٥٩ه ش مواد امام تر مذی نے آپ سے روایت حدیث کی۔ امام مسلم کا قول کے کی سے تین لا کا حادیث مسموعہ میں سے منتب کر کے بیر مندمیج تالیف كى إ - مافظ الوعلى نيثا بورى في الرحمة معت اديم السماء اصح من كتاب مسلم "ابوعيدالله مرس يتقوب في كما كه جب امام بخاری و المراسط الار موئو آپ کی خدمت میں امام سلم کا آنا جانا بکٹرت ہوا۔ جب محد بن یکی ذیلی اور امام بخاری کے درمیان مسئلة اللفظ من اختلاف واقع موا اور تربن سی فی فی فی فی امام بخاری کے خلاف اعلان کیا اور امام بخاری کے پاس لوگوں کو جانے سے روک دیا یہاں تک کرایام بخاری نمیٹا بورے نکلتے پر مجبور ہو گئے۔ اس انتااء کے زمانے میں اکثر لوگ امام بخاری کو چھوڑ كيسوائ امامسلم كى، كرانبول فامام بخارى كى زيارت ت خلف نيس كيا-

ابن فلکان نے کہاامام ملم کی ولادت الا ملم کی الم ملم کی المستر ملک کی الملم کی الملم کی در ساخ مصلم کی الملم کی در ساخ مصلم ک

بسه الأثسار واضحه ابيت بسالفاظ اقيمت كسالسرسوم

### جامع الترمذي

المع ترفدى كوسن ترفدى كم كهاجاتا ب- كشف الظنون جلداس اس اس

🖈 "وقد اشتهر بالنسبة الى مؤلفه فيقال جامع الترمذي ويقال له السنن ايضًا و الاول اكثر. أنهل اورهاكم في اس ير"الجامع الصحيح"كااطلاق كياب أتنل فطيب فيرّن في اورنائي دونول كو"اسم الصحيح" كما توتجير كيا (كما في تدريب الراوي (٣٨٥)

#### ایک شبه کا از اله

- 🖈 ترندى اورنسائى دونول ميس احاديث ضعيف وف كي باوجودان كانام "الصحيح" كول ركها كيا؟
- اس کاجواب بہے کہ ان کی اکثر احادیث محیح بین اس لئے تعلیماً انہیں محیح کہا جاتا ہے بلکہ کتب "ستہ" مشہورہ محیح بخاری محیح
  - مسلم، ابودا وُد مِرْ مَدَى ، نسانى ابن ماجه سب كواك وجه سے محاح كها جاتا ہے كه ان كى اكثر عديثيں محيح بيں۔

الم کتاب الطهارة سے كتاب الوصايا تك ترتيب فقيى پراحاد بيث كرمجود كودسنن كتے برا كرا كا الم

مر شین کی اصطلاح یس جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی اقسام عدیث پائے جائیں۔ جنہیں اقسام ثمانیہ کہاجا تا ہے اوروواس شعریش ندکور ہیں ۔ اوروواس شعریش ندکور ہیں ۔ اس میں اسلام اسلام کا میں اسلام کی میں اسلام کا میں اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کا میں اسلام کی کا میں اسلام کی میں اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی کا میں اسلام کی کا میں کی اسلام کی کا میں کی اسلام کی کا میں کی کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کی کا میں کی کا میں کی کی کی کا میں کی کا میں کی کی کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کی کی کا میں کی کی کی کی کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کی کی کی کی کی کی کی کا میں کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کی کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا کی کا میں کی کا کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کی کی کی کا کی کی کا کی کی کی کی کا کی کی کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی ک

مرز آداب، تسفی روع قسائد از آران انسراط، احسک ام و مستاقی

🖈 جامع ترندی کی اکثر عدیثیں سمجے ہیں۔ وہ جمیح اقسام عدیث کوجامع ہے اور ابواب الطہار ۃ سے لے کروصایا تک تر تب فقہی پر احادیث احکام اس میں جمع کی گئی ہیں اس لئے اس کوجامع صحیح اور سنن تینوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے بیتنی اسے جامع التر مذی صحیح التر ندی اورسنن التر ندی کہتے ہیں اور ان تیوں میں جامع التر ندی زیاد ہشیوریام ہے۔ ...

سومدی این افظار مذی ش یا ئے نسبت ہے یا رہند ش افظار ند بھی اللہ والعمالی کے زدیک اللہ اللہ کے اور اللی المال کے زدیک اللے الناء وكسرائهم متداول بيعض علماء في الناء والمرافع الناء المعلم الناء والميم بمي كها-

الم سنست شمر ترفدي كالمرك بعير والمريج يعنى نم يحون كارب برخواردم كتريب واقع بـ ترفدي سي جارى مرادامام الو عیسی محد بن میں اور والوقی میں جو حافظ صدیت اور جامع کے مصنف مشہور میں جن کے تقر حالات ہم آ کے چل کربیان کریں گے۔

# امام ترمذی سے جامع ترمذی کیےرواۃ

🖈 🔻 حافظ الوجعفر بن زبیر نے "بر ماجم" بیل کہا کہ بیر ے ملم بیل امام تر غدی رحمة الله علید کی جامع تر غدی کوروایت کرنے والے چھ

(٢) ابوسعيدالهيثم بن كليب الشاشى

(۴) ابو تمر الحسن بن ايرا تيم القطال

(۲)ابوالحنالغو اري

(۱) ابوالعباس ثمر بن احمه بن محبوب

(٣)الو ذر ثمر بن ايراتيم

(۵) ابو حامدا حمد بن عبدالله الآاجر

🖈 🔻 حافظ ابوجعفر نے کہا کہ لوگوں نے جو کہا ہے کہ اس کتاب کی سماع ابو پیسی سے درجہ صحت کوئیس پیٹی اور نہ بی ان سے اس کی روایت سیجے ہے اوروہ لوگ اس کلام کوابو تھر بن عمّاب کی طرف مغموب کرتے ہیں کہ انہوں نے ابوعمر وسفانسی سے روایت کیا انہوں نے عبدالله انفوی سے اتوبیکام باطل ہے کوئکہ جامع تر ندی کی روایات اس کے مصنف سے برطرف پھیلی ہوئی ہیں اورا بے لوگوں سے یدر بے منقول ہیں کہ جومصنف ہے اس کتاب کے روایت کرنے میں معروف ہیں پھر رید کر عبداللہ بن عماب اوران کے بیٹے ابو محمد ندکوراور حافظ الوطی عمّانی وفیر وائم معدیث یس سے بیں اور انہوں نے اس کتاب جائے ترخی کی مندیں بیان کی بین اور اس تم کی کوئی
بات انہوں نے بیس کی۔ نہ انہوں نے انقطاع روایت کاذکر کیا ہے اور نہ ایک بات کی سے قبل کا ترکیل کے انقطاع روایت کاذکر کیا ہے اور نہ ایک بات کی سے قبل کا ترکیل کی معین اصاح تر صدی کسی شوط میں اصاح تر صدی کسی اصاح تر صدی کسی مسوط میں اور ان میں احداد کی کسی میں اور ان میں اور ان کی کسی میں سے کی امام سے منقول نہیں۔ بیس نے اپنی کتاب بیس میں اور ان کی کتاب بیس میں سے کی امام سے منقول نہیں۔ بیس نے اپنی کتاب بیس میں اور ان کی کتاب بیس میں سے کی امام سے منقول نہیں۔ بیس نے اپنی کتاب بیس میں سے کی امام سے منقول نہیں۔ بیس نے اپنی کتاب بیس میں سے کی امام سے منقول نہیں۔ بیس نے اپنی کتاب بیس میں سے کی امام سے منقول نہیں۔

روایت حدیث کی بیشر طامقرر کی ہے لیکن ایک اور کھنے سے ہرایک کی شرط معلوم ہوتی ہے چنا نچے بخاری وسلم کی شرط بیہ ہے کہ وہ

ا پی سیمین میں اس اور اور آخر کرتے ہیں جس کے ناقلین کے نقتہ ہونے پر صحافی مشہور تک محد مثین کا اتفاق ہو۔ ابوداؤد ونسائی کی شرطان لوگ کی احادیث کااخراج ہے جن کے ترک پر اتفاق نہ ہوا ہو جبکہ حدیث بغیر قطع وار سال کے متصل السنداور سیحے ہو۔ ریشم بھی اقسام سحے سے قرار پائے گی کیکن الی مدیث کاطریق وہ نہ ہوگا جو سحیمین میں روایت کی ہوئی مدیث کاطریق کارہے بلکہ بیاس مدیث صحیح کاطرین کارقرار پائے گاجے پینخین نے (باوجود سمجے ہونے کے ) ترک کردیا ہے جیسا کہ آنیوں نے خود بیان کیا ہے کہ ہم نے بہت ک صدیثوں کو حفظ کیااوران کے سی جو نے کے باوجود انہیں صحیحین میں داخل نہیں کیا۔ ابوداؤد اورنیائی کی شاطر کو کرتے تین اقسام
کیا حاد بیٹ آئی ہیں
اول وہ احاد بیٹ صحیحہ جو سیمین میں موجود ہوں۔
دوم وہ سیمی حدیثیں جو بخاری و مسلم کی شرط ہی کہ انہوں کی اسلم کی شرط ہی کہ انہوں کی اسلم کی شرط ہی کہ انہوں کی انہوں کی انہوں کہ انہوں کی انہوں کہ انہوں کہ انہوں کی کرنے کی انہوں کی کرنے کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی کرنے کی انہوں کی کرنے کی انہوں کی انہوں کی کرنے کی انہوں کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے

کی احاد بے آئی ہیں

سوم وواحاد مرد وی المحد المحت قطعیر کے بغیر ابو دا وداور نسائی نے اپنی سنن میں روایت کیااور اہل معرفت کے بیان کے مطابق ان کی ملاحث کو بیان کردیا اوران کے تم کو بوری طرح ظاہر کردیا تا کہ کوئی شبہ یاتی ندرہے۔

ر ہا بیام رکھلتی صحت مفقو د ہونے کے ہا و جودا ان دونوں نے اخراج کیا اس کی دبیصرف بیہے کہ محدثین کی ایک جماعت نے انیں روایت کیا اورصرف روایت نیس بلکان سے جت بھی پکڑی۔اس لئے ابودا ورداور سائی نے ان احادیث کوا پی سنن میں وارد کر کے ان کے تقم کووارد کردیا تا کہ شبرزائل ہوجائے اس تم کی روایات انہوں نے اس وقت وارد کی بیں جب کرانہیں اس کے سواکوئی اقوى اورا تسح طريق ندما كيونكدىدوايات لوكول كى رائے ئے و بېرصورت زياد وقوى يى-

🖈 اور ترندی کی شرط الی احادیث کا افزاج ہے جن ہے کسی اہل علم نے استدلال کر کے ان برعمل کیا ہو عام اس ہے کہ ان کا

طر لیں سیح ہویا نہ ہولیکن جوحد ٹیں غیر سیح یاضعیف ہیں ان کی علت اور تقم کوا مام تر ندی نے واضح کردیا ہے تا کہ وہ خود بری الذمہ ہو جائيں اس شرط كے تحت امام ترندي كي حديثيں جا رتهم بر منعتم ہوتی ہيں۔

# احادیث جامع ترمذی کے ارکانِ اربعہ

🖈 امام تذى اس كتاب يس جارهم كى حديثين جح كى بين

اول وه جن کی صحت بھین ہے اور جو بخاری ومسلم کے موافق ہول۔

دوم وه مدیشین جوالودا و دونسانی کی شرط پر مول جیسا کی ابودا و داورنسانی کی هم تانی میں ہم بتا ہی ایس اسک استعما تیسر می حشم الدرائی در در ان کی حشر سال کی استعمال کی انتظام کی استعمال کی حساب کی استعمال کی حساب کی استعمال

تيسرى مسم ابودا وداورنسائى كاسم الن كالرحبام رخرى في اليي احاد يك كالفرائع كيااوران كى على كوبيان كردى -

چہارم وہ فیرسی اورضیف احادیث ہیں جن ہے بعض فتر النے استدالا کر کے ان پڑھل کیا اور ان کی طرف امام تریذی نے اسپے اس قول شن اشاره كرديا كمش في افي كما وي كما وي كالمحديث المن مديث فين ركى جس ربعض فقها كاعمل ند مو-

السامول الكوطابي رفدي كى برحديث فى الحملة قائل استدلال اورمعمول بهائه عام اس سے كداس كاطريق يحيح بويانه بو امام ترندی کے بری الذمہ ہونے کے لئے اس متم کی احادیث پر کلام کردیا ہے اوراس کے اسقام کو ایکی طرح واس خ فرمادیا ہے۔

🖈 شرطاخراج سے بینہ بھھ لیاجائے کہ ووجد میٹ جو کس امام کی شرط کے موافق ہواس کا اخراج اس امام کے لئے ضروری ہے۔ اس

کاٹر ط کے موافق ہونا ضروری ہے۔ اصام تر مذی کا طریق کلو امام تر مذی کی امام ابو مینی تر مذی رحمۃ الشعلیہ کاطریق کار میں کی صحافی کی ۔ تے ہیں امیس کی صحافی کی مشبور صديث طريق سي كيساتھ باك جاتى ہے م كا كا الله الله محار يس كى كى ہاس صديث سے جو تھم متفاد ہوتا ہام تر فدى رتمة الله عليه اى علم كوا يك ورسي الحالي كل عديث ب والدكرت بين جس كي تخ ت كتب محاح بس جيل كي في اورجس كاطريق مجل مديث كرا الكال الري الي مع اليك محمي موتاب جر "وفي الساب عن فلان و فلان" كهدر چند محابد كانام ليت بين (جن سے اس عنوان باب کے مطابق احادیث مروی ہیں) اوران شن اس صحافی کانا مجمی ذکر کردیتے ہیں جسکی حدیث سے تھم متلاط کیا تھا۔ خصوصیات و محاسن جامع ترمذی

🖈 مجموعی طور پر نوائد حدیثیہ کے لحاظ سے جامع تر ندی تمام کمایوں پر نوقیت رکھتی ہے حسن تر حیب، عدم تکرار، بیان ندا ہب، استدلال فتهاءاحوال عديث كي تضيل يحيح بهن يضعيف يمتصل يمرسل وغيره

🖈 راو بوں کے نام ، ان کے القاب اور کنیت کے علاوہ ایسے فو ائد کئیر ہ کو بھی جامع تر مذی میں رکھ دیا گیا ہے جن کا تعلق علم الرجال اورحديث كاصول مهمه سے ب\_امام جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه في حقوت المصفة ذي مين قاضي ابو بكر بن العربي كاتول

ان کی شرح سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کتاب ابو پیٹی کی طرح کسی کتاب میں حلاوت ونفاست نہیں یائی جاتی۔ اس کتاب میں چود وعلوم ہیں جس میں سے ہرعلم اپنے باب میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے جس سے گئی شاخیں نگلتی ہیں ووعلوم حسب ذیل ہیں جامع ترمذی کے چودہ علوم (۱) امناف فوائد پر كتاب كى تاليف وترتيب كے ساتھ بيان سند رة ) العدين رواة (ع) راويول كنام المحلك المحلك (٨) راويول كنام المحلك (٨) راويول كنام المحلك المحلك (١١) معمول بها كانظمار (١١) معرول بها كانظمار (١١) معرول بها كانظمار (١١) معرول المحلك المحلك (١١) معرول المحلك المحلك (١١) عاد المحلك المحلك المحلك (١١) عاد المحلك ال (٢) مح حديث (٣) تقم روايت كابيان (٨) تعدد طريق كاايراد (١١) تاول مريم المركبة الكرافة وال 🖈 اس کے بحد امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علید نے جامع تر ندی کی تعربیف میں بعض علائے اندنس کا ایک نہایت بہترین تصیدہ نقل کیا ہے جس کے چنداشعار حسب ذیل ہیں كتساب التسرملذي ريساض علم جلست ازهساره، زهسر المنجوم ترجمہ: کتاب ترفدی (کے ابواب) کو یا علم کے باغیج ہیں جن کے پھول روٹن ستاروں کے مشاہر ہوں ا بسه الآثسار واضحة ابيت بالمفركا أفيمت كالسرسوم ترجمه: اس مل واضي أناركوبيان كياكيا بي السالفاظ كر القرب الوظامات والمرح قام كردي كي بيل-فاعلاها الصحيان الماكارت نجوما للخصوص وللعموم ومسن لحسن يسليهسا اوغسريسب وقديسان المصحيح من السقيم ترجمه: ان مل بعض آثار حن بين اور بعض غريب اور برسيح حديث تقيم بي متازيو كي -فسعساسية أبسوعيشسي مبيئسا مسمسالسها لبطبلاب التعبلبوم ترجمه: پرامام ابوليسي في فيم مديث كى علت بيان كرك ال كى علامتو ل كوطالبان علوم ك لئ فا بركرد ياب-وطرزه بستثسار صحاح تخبرها اولوا النظر السليم ترجمه: اورايا يسا فارضح كماته حرين كياب جنبين سليم التظر علماء في بهت ببند كيا-

من العلماء والفقهاء قدما واهل الفضل والمنهج القويم ترجم: اورائ في الفضل والنهج القويم ترجم: اورائ إن في الماء ورفتهاء اورائل في الماء ورفتهاء الماء ورفتهاء الماء ورفتهاء الماء ورفتهاء الماء ورفتهاء كنساب المعلموم ترجم: امام ابوعيلي كي كتاب بري بيش بها محمد بن كرة في حسل الماء الماء ومن كرة بي من ارباب الماء والماء و

ویسقنبسسون مستسده نسفیسس عسلم یسفید نسفوسهم استها السرسوم ترجمه: وهاس سے نمایت عمره علم حاصل کرتے ہیں جوان کی جانوں کو بہترین فیتی علامات کافائدہ کرتے ایک ا

کنبسنساہ رویسنساہ اسسروی مے الحد نیس فسی دار السعیسم ترجمہ: ہم نے اس کتاب کولکمااس کی روایت کی کو کہ ایک مول ایک کول ایک سے جنت یں۔

وغساص السفسكس فسي بيات السمسانسي فسادرك كسل مسمنسي مستسقيسم ترجمه: فكر في الأسادر من فوطراكا يا قواس نے بردرست متى كو پاليا۔

فساخسرج جسوه سرّا يسلنساح نسورًا فسقسلد عسقسده اهسل السفه وم ترجمه: پھراس نے تھکتے ہوئے تورانی موتی تکالے جن کاہار علم وخرد دالوں کو پہتایا۔

جسزای السرحسن خیسرًا بسعد خیسر ابساعیسی عسلی الفعل السکریسم ترجم: خدائ دمن پدر پی ۱۳ ائے فیرد سام ماہو پیشی کوان کے اس پہترین نیک کام پر۔

الله صافظ فی الدین سیدالناس نے کہا کہ جن علوم کا ذکرامام ابوعبداللہ نے جیس کیاان میں بیان شذوذ آ تھویں سم ہے اور بیان موقوف نویں سم ہے اور بیان کے موقوف نویں سم ہے اور مدرج کا بیان جامع ترفدی کے علوم کی دسویں سم ہے۔ بیانواع ایسے بیں جن کے فوائد بے تار بیں ان کے علاوہ جامع ترفدی میں وفیات اور تنبید علی معوفة الطبقات اور اس جیسد میر علوم فوائد تفصیلیہ میں شامل بیں جن کی طرف امام عبد

الله دوسرے امام مسلم نیشا بوری ہیں جو ایک کے مدینوں کے بیری شخول رہے جن کی صحت پر محد ثین کا اتفاق تعااور وہ مصل و مرنوع تھیں جن سے استباط کو مسلم نے ان سب حدیثوں کو اذبان کے قریب لانے اوران سے استباط کو آستباط کو آست کے بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا اور حدیث کے بہتے طریق کو ایک جگہ تبح کر دیا تا کہ اختلاف متون کی وضاحت اور تقعب اسانید کی خوب مراحت ہوجائے۔

نام سے مشہور ند تھان کانام بناد یا اور جن کی کنیت مشہور نقی ان کی کنیت طاہر کردی۔ الغرض الل علم کے لئے کوئی خفایاتی ندر کھی ای لئي مشرور بركر "انه كاف للمجتهد مغن للمقلد" أين \_

🤝 اور شاہ عبد العزیز محدث و بلوی رحمة الشعليد نے بستان الحمد ثين عل فرمايا كفن عديث ميں مام ترفدي كي تعمانيف كثير ميں ان میں سب سے بہتر جامع تر ندی ہے بلکہ کئی وجوہ سے وہ جمیع کتب حدیث سے احسن ہے اول حسن تر تبیب اور عدم تکرار کی وجہ سے۔ دوم ندا ہب فتنہا اور اہل نہ ہب کے وجوہ استد لال ذکر کرنے کی دچہ ہے۔ سوم انواع حدیث ،حسن ،ضعیف ،غریب اور معلل وفیرہ بیان حدرا آرک کرنے کی جہت ہے۔ چہارم راویوں کے نام ، القاب ، کنیت اور علم رجال کے تعاق دیگر فوا کہ یا انتزا کے کی وجہ ہے۔ **جامع ترمذی کیا مرتب**ہا می ترخی کے مرتبہ کے بارے یں علاء کا اختلاق کے کہا کہ سیمین کے بعداس کا تیبر امر تبہ ہے بعض نے کہا کہ

سنن ابودا وُد کے بعد ، ایک قول برکہ جا ای کی ان سانی کے بعد جو تقدم ہے میں ہے۔ کشف الظنون میں ہے "جــــامـــع الصحيح الإمام المحافظ أبي عيسلي محمد بن عيسلي الترمذي وهو ثالث الكتب السنة في الحديث" ليني اسكا مرتبه محين كراحد إورامام يبوطى في قدريب الراوى ك ٥ رفر مايا "قال اللهبى انتصطت رتبة جامع الترمذي عن سنن ابي داؤد ونسائي لاخر اجه حليث المصلوب والكلبي وامثالا"أتل

🖈 🔻 اور کتب اساءالر جال التقریب و تبذیب التبذیب اورخلاصه وغیره کے دموزے مغیوم ہوتا ہے کہ جامع التریذی کامرتبہ منن ابی داؤد کے بعد اور سنن نسائی سے پہلے ہے کوتکہ ان کتابوں کے صفین اپنی رموز میں د۔ ت۔ س لکھتے ہیں اور کوان کروف سے سنن ابو داؤد جا مح تر ندی اور سنن نسائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جا مح صغیر میں جا الحاد کو ناشی کہا

"خ، البخارى. م، المسلم ق لها (عالابي داؤد. ت، الترمذي. ن، نساني" انتهى.

امام خاوى نراني كالمحتفى القدير عن كما

"ضيع المولك قاض بان جامع الترمذي من ابي داؤ د والنسائي في الترتبته" انتهلي.

الکین اظہر وہی ہے جو کشف الطنون میں ہے کہ جامع تر فدی کتب صحاح ستد کی تیسری کتاب ہے اورا مام ذہبی کے قول میں نظر ہے کیونکہ ترندی نے اگر چرصد بے مصلوب اورکلبی وغیرہ منتفاء مجروطین کی احادیث کا پی جامع میں اخراج کیا ہے کیکن انہوں نے ان كضعف كوبحى بيان كرديا-اس ليئة اس تتم كى حديثين امام ترغرى كيزود يك باب شوام اورمتا بعت سے قرار يا كيں كى - جيسا كرامام حازمی نے فر ما<u>یا</u>

ان شرط الترمدي ابلغ من شرط ايي داؤد لان الحديث اذا كان ضغًا اومن حديث اهل طبقة الرابعة فايه بين وبينه عليه فيصير الحددث عنده من باب الشواهد و اعتماده على ماصح عن الحماعة انتهاى ک این ترفدی کی شرط ابوداؤد کی شرط ساللغ ہاں گئے کہ جب کوئی صدیث ضعیف ہوتی ہے یا اس کا راوی اہل طبقہ را ابعہ سے ہوتا ہے تو امام ترفدی اسے بیان کر کے بوری طرح اس پر حتبیہ فرماتے ہیں اسی صورت میں وہ صدیث ان کے نزد یک باب شواہ سے ہوتی ہے اوران کا عمّاد اسی پر ہوتا ہے جو اسحاب صحاح ہے صحت کے ساتھ مردی ہے۔ اُتین ۔

🚓 بہر حال جامع تر ندی سنن ابی داؤد اور سنن نسائی ہے کہیں زیاد منا نع اور نوا کد کی جامع ہے۔

### جامع ترمذى كاطبقه

جڑ صحت وشہرت کے اعتبارے کتب عدیت کے چار طبقے ہیں۔ طبقہ اولی میں صرف چار کا بال کو طابع بخاری اور سلم اور طبقہ ٹانیہ میں سنن اربعہ ہیں جن میں جامع ترفدی شائل ہے اور طبقہ ٹالئہ میں وہ المبادی جوامع اور مصنفات ہیں جن میں ہی مصنفی میں ہوا جو پہلے دوطبقوں کی ضعیف، معروف، غریب، شاذ بستر، ہرتم کی حدیثیں پائی والی ہی اور طبقہ میں ان کوشیرت کا وود رجہ حاصل نہیں ہوا جو پہلے دوطبقوں کی کتابوں کو حاصل ہے جسے مصنف عیدالروائی وکوسٹر عبد بن جمید، طباوی وطبر انی وغیر واور طبقہ رابعہ میں وہ کتابیں ہیں جو عرصہ دراز کے بعد تصنیف ہوئی اور ایا ہے جسے مصنف عیدالروائی جاتی ہوئی جاتی ہوئی اولین میں شائل تھیں جسے متدفر دوس، کتاب الفعفاء تعقیل و بعد تصنیف ہوئی اور این عرب اور این میں جسے متدفر دوس، کتاب الفعفاء تعقیل و کتاب الفعفاء تعقیل و کتاب الفعفاء تعقیل و کتاب الکائل لابن عدی۔

### اعلئ اسانید ترمذی

ج حسند شن امام ترقی اور رسول الله علی کورمیان مرف شن واسطیا عاص الم ترقی کی اعلی اساند به اورای سند کر سند شن ام مرقد کی اوروه و در می ایس مرف ایک صدیت به به اورای سند کر ساتھ جامع ترقدی شم مرف ایک صدیت به به حداث السلام الکوفی نا عمر و کی ایما کر عن انس بن مالک قال قال رسول الله علی الله علی المت علی النامی زمان الصابر فیه حظی الجنب من المحد علی المجمد المحد المدا حدیث غریب من علا الموجه انتهای (جامع تروی جدی المحد الله الموجه المحد المدا المحد المدا المحد المحد المدا المحد المدا المحد المدا المحد المدا المحد المدا المحد المدا المحد المحد المدا المحد المدا المحد المدا المحد المدا المحد المحد المدا المحد المحد

ال المسلم المراجي المسلم الموقع المسلم الموقع المسلم المحالي المراجمة الشعلية جلداول المسلم الموجم مركى وه عبارت جس كا المسلم الموجمة الموجمة

### فائده ضروريه

🖈 سیح بخاری میں بائیس حدیثیں علا ثیات میں اور پانچ علاقی حدیثیں سنن ابن ماجد میں ہے۔ ان کے علاوہ مسلم ابوداؤد، نسائی تنول كما بين ثلاثيات سے خالی بين مندامام اعظم مين تين سوے زائد ثلاثيات بين اورمند داري مين بقول صاحب كشف الظنون يندره ثلاثيات بين اور "الحط" شن ب"و امها السدار من فضلاتيها قسه اكتسر من ثلاثيات البخاري" كشف الظعو ان اورالحطه كي عبارتیں باہم متعارض ہیں اس لئے بیہ تقام گل نظر ہاس پر ان شاءاللہ کی دومری فرصت میں ہم تنعیبلی بحث کر ہیں گے۔ جامع ترمذی اور هدیث موضوع اسلامی مافظ ابن جوزی نے اپنی مشہور کماب الموضوعات الکبیر میں کہا کہ جائے تراندی کی تھی موضوع عدیثیں ہیں لیکن امام جلال

الدين سيوطي رحمة الشرعليد في الى كتاب القول الحسن في الدين المكن في علامدان جوزي كاس قول كاروفر مايا اوركها كدابن جوزی نے اگر جامع تر مذی کی احادیث و ای کا دیا تو اس ش تجب کی کوئی بات نیس ۔ ابن جوزی نے تو سیح مسلم کی حدیث کو بھی موضوع کہددیا۔ بنظر ورایج کیٹم بلکہ می بخاری کی صدیث پر بھی وشع کا تھم لگادیا۔ جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے تذریب الراوی میں تفصیل کے بیان کیا۔

🖈 فلاصدیہ ہے کرزندی کی جن احادیث کوعلامداین جوزی نے موضوع قرار دیا ہے وہ موضوع نہیں بلکہ ضعیف ہیں۔ جن کے اسباب وعلل کوا مام ترندی نے واضح طور بربیان کردیا ہے۔

جامع ترندی کی ہر حدیث معمول بہاہے؟

جامع رّ ندی کی ہر حدیث معمول بہاہے؟ امام ابو میسی رقدی نے کتاب العلل میں جو جامع رّ ندی کے آخر میں ہے فر مایا کو اس کا بار جامع رّ ندی کی سب حدیثیں معمول بہا ہیں سوائے دوحد بثول کے ایک حدیث حضرت عبد الشرایل علی کو کی الشرعتما کی کہ بی عصلے نے مدیند منورہ می نمازظر اور عصر اورمغرب وعشاء كوبغير خوف اوربارش اور بغير المرك يحتاج فرمليا اور دوسرى حديث عبدالله بن عمر ورضى الله عنهما كى كه رسول الله عليه نے فر مایا شرا بی کوکوڑے ورک کی گئی دفعہ شراب پڑتو اسے لک کردو۔

امام الويكي ترفري في ان دونون مدينون كوغير معمول بهائلمرايا ليكن ملامعين في الي كتاب "دراسات الليب" من امام تر فرى كاس كلام برتعا قب كيا كريد ونول صديثين بحي معمول بهاب\_ قاضي شوكا في في بحي " منيل الاوطار" بس ان دونول صديثول كو معمول بہا کہا۔خود حنفیہ کے نز دیک مید ونوں صدیثیں معمول بہاہیں۔ یا یں طور کہ جمع بین الصلو تین سے مراد جمع فعلی ہے اور ہرچوتھی بار شراب پینے والے کو آل کرنے کے متعلق دوسری حدیث تعزیر پر معمول ہے اورامام ابوئیسٹی تریذی رحمۃ اللہ علیہ کا ان دونو ل حدیثوں کوغیر معمول بہا کہناان کا تسامح اور تخافل ہے جس سے ان کی جلالت شان میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی۔

## جامع ترمذی میں امام ترمذی کا قول

ام مرقدی رحمۃ الله علیہ کی عادت ہے کہ وہ جائے ترقدی علی اوصاف صدیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں "ها۔ احدیث حسن غویب صحیح" فاہر ہے کے حن اور صحت کے جع ہوئے میں کوئی رور پیدائیں ہوتا اس لئے کہ کی صدیت کا حسن غویب صحیح" فاہر ہے کے حن اور صحت کا جع ہوئے ہی ممکن ہے کیونکہ کی صدیت کے تمام کہ کی صدیت کا حق ہوئا ہی ممکن ہے کیونکہ کی صدیت کے تمام راویوں کا اُقد ہونا اور اس میں صحت کے تمام شراک کا پایا جانا اس بات کے منافی ٹیس کراس کا کوئی راوی خم ا ہوگی خوا اب اور حسن کے تمام شروری ہے دور مدیث خم یہ میں میں میں اور حسن کے ترویک کے ترویک سویٹ کے ترویک کے ترویک کے ترویک سویٹ کی مدیث میں کہ تریف میں اور حسن کے ترویک کے تروی

الله علامه المن دقيق العيد في الماس "الاقتراح" شي علامه الن صلاح كاس جواب كورد كرت بوسة كه كه امام ترفي في الم بعض جكه كها ب "هذا حديث حسن غريب صحيح الا نعوفه الا من هذا الوجه" علامه موصوف في كها كرير سنز ديك اس اشكال كاهل بيب كرتر فدى كيول "حسن محيح" شي حسن كاذكر بي اس شي قصور عن الصحيح كي قيد شرط تيس البعة جب وه

کسی حدیث کومرف حسن کہیں تو وہ ضرور مستح سے قاصر ہوگی۔ اس ایمال کابیان میدہ کرداد یوں کی ان صفات کے لئے جو تبول روات كم مقتضى بين متلف درج بين بعض اعلى بين بعض ادنى عيد "حفظ و اتقان" اور "صدق عدم التهمة بالكذب" اورطابرب كى راوى يس اعلى درجه كوصف كاوجود ال يس ادنى درجه كوصف كى يائے جائے كمناتى جيس جي "حفظ و انتقان" "صدق" اور"عدم النهمة" كراته بإياجا تاب-اس لئے وجودادنی كاظت كورديث كود حسن" كممااوراعلى كا عتبار ے ای کود محے" کہد ینایقینا سمج ہے۔ درمیان ایک مرتبہ ہے۔ حافظ این کشریف کو اور میٹ مقبول کے تنین مرجے ہیں ایک اعلیٰ ہے اور دومر احسن ادنیٰ اور تیسر اوہ ہے جس میں دونوں مربور اللے کا استری بائی جاتی ہے جیسے ایک میٹی جیز ہے اور دوسری کھٹی اور ان کے درمیان تیسری چیز وہ ہے جس میں مٹھاس اور کھٹاس دونوں وصف مشتر کے طور پر پائے جا کیں۔ حافظ ابن کثیر نے کہا اس فقد پر پر''حسن سیحے'' کامر تبداس حدیث سے زياده وه وگاجس كوسرف" حسن "كهاجائ وافظ الوالفضل كراتى في "نسكت على ابن الصلاح" مين ابن كثير كاس قول كوتحكم قراردیا۔امام بدرالدین زرکشی اور حافظ ابوالغضل این جمز عسقلانی نے اپنے نسکت عملی ابس الصلاح میں کہا کہ این کثیر کاریول " دصن" اور " صحیح" کے درمیان تیسری سم کے اٹبات کا معتقی ہے۔ حالاتکہ اس کا کوئی قائل جیس ۔ شیخ مراق الدر ایل بل فیسندی نے بھی محاس الاصلاح ميں اس جواب پر اعتراض كياليكن امام شمس الدين حرزي في إلا پرج م كيا اوركها كدامام ترندي في جس عديث كو " دسان کی م اور وه صدیت ہے جی ایک اور اور اور اور ان کام اور ان کام تبدیج ے کہ ہے۔ ﴿ بدرالدین نوالی نے اللہ کی مدیث کو "حس سے" کیا جائے تو اسک صورت خاصہ میں تر ادف مراد ہوتا ہے اگر چہیہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کی جا کرتے ہے۔ اللہ میں کرتے ہے۔ اللہ میں اللہ کی جا کرتے ہے۔ اللہ میں کرتے ہے۔ اللہ میں کرتے ہے۔ اللہ میں کہا جا کرتے ہے۔ اللہ میں کہا ہے۔ اللہ میں کرتے ہے۔ اللہ م استعال قلیل کے میکن اس بات کی دلیل ہے کہ اس مخصوص صورت میں تر ادف مراد لے کر "حسن سیح" کہنا جائز ہے اور بیمی جائز ہے کرایک بی سند میں دوحالتوں اور دوز با نوں کے اعتبار سے حسن اور سے کے حقیقی معنی بی مراد ہوں کیونکہ ممکن ہے کہ امام ترنہ ی نے اس حدیث کوایک فض سے ایک مرتبہ سے حال ہیں سناجب کہ وہ مستور تھا بھر وہی شخص معروف بالعدافت ہو گیا اورا مام ترندی نے اس ے دوبارہ اس صدیث کوسنا اس لئے انہوں نے "حسن سے " کہ کراس کے دونوں وعفوں کو بیان کردیا اوراس میں شک نہیں کرامام تر ذی نے ایک صدیت ایک شیخ سے کی مرتبہ تی۔ بدوالدین ذرکشی نے کھا کہ بھال یہ بھی اختال ہے کدایک حدیث امام تر ذی کے اجتماد کی روشنی میں حس تھی بھر وہی صدیث ان کے اجتماد میں سیجے قرار یا گئی۔ ریجی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جہال''حسن سیجے'' کہا ہے

وہاں ان کی مراد ریہ ہو کہ عدیرے حسن کے اعلیٰ درجہ میں اور سیج کے ابتدائی درجہ میں ہے۔ حافظ ابن ججرعسقلانی نے طویل بحث کے بعد ابن دقیق العید کے جواب کوقوی کھا۔

الم بررالدین زرکشی نے کہا کرائ م کااشکال امام ترفی کے اس قول پر بھی وارد ہوتا ہے " طذا حدیث حسن غویب"

الم بررالدین زرکشی نے کہا کرائ م کااشکال امام ترفی کے اس قول پر بھی وارد ہوتا ہے " طذا حدیث حسن غویب"

وفول شرمتافات ہے۔ علامہ ذرکشی نے کہا کرغریب کی قسمول شرست ایک شم من جھت المعنن ہے، دومری شم طویب من جھت السناد ، امام ترفی کے قول شرقتم ٹائی مراد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کرعد میث سحابہ کی ایک جو اور اس کے مواد ہے کہا کہ مورد ہیں میں وورد ہیں وورد ہیں وورد ہیں وورد ہیں وورد ہیں وورد ہیں۔

محافی سے روایت کرتے ہوئے منظر دہوگیا ایک صورت شرود وصوریث میں وورد ہیں میں کے مقابل کھی سے اوراسناد کے اعتبار سے غریب۔

قد ساتھا، قد صدور

الرکستین کی بکشرت شروح اور تعلیقات میں اس کے مقرات بھی میں اور اس پر منتخرجات بھی، اس کی شروح مس می سب سے زیادہ مشہور شرح ''عارضة الحوذی'' ہے جس کے مصنف قاضی ابو بکر بن عربی مالکی متو فی ۲ ۵۴ھ ھے ہیں۔

المام سيوطى في قوت المختذى ش كها كه عاد صنة الاحو ذى كيسواجا مع ترفدى كى كوئى كال شرح الماريعلم ش تيس -

ہ کہ تر فری کی دومری شرح "المعنفع المنسذی" ہے جودی جلدوں شیءو نے کے باوجود کھل نیس کیکن اس میں علوم عدیث کا بش بہا خزانہ پایاجا تا ہے۔ اس کے مصنف محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن سید الناس کا محملہ ہے۔ چوتھی شرح حافظ ابن ملقن کی ہے۔ حافظ ابن ملقن ائمہ محدثین میں عظیم وجلیل امام بیں جنووں نے بکشرے شروح اور علوم عدیے میں کتابیں تالیف فرما کیں۔ آپ کی وفات

٨٠٨ه شي بوئي - يانچوي شرح حافظ ابن رجب بغدادي حنيلي كى ب- حافظ ابن جرعسقل انى في "السدر السكامنه" شركها كه ابن رجب آٹھویں صدی کے طلیل القدرعلاء تحد ثین میں سے تعان کی ولادت ٢ - عصر من کو اور آپ کی وفات ٩٥ عصر من مولی۔ آ پ دمشق میں فوت ہوئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیر مبارک کے نز دیک دفن کئے گئے۔ چھٹی ٹمرح حافظ ابن تجرعسقلانی کی ہے جس کاذ کرانہوں نے فتح الباری میں کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی عظیم دھیل محدث ہوئے ہیں جن کی تصنیفات علوم حدیث میں ہے شارین \_ آپ کی ولادت ۲۷۷ھ میں ہوئی اور وفات ۸۵۴ھ میں سماتویں شرح ''العرف الفذی'' ہے جس کے اصف حافظ عمر بن ارسلان بلتینی متو نی ۸۰۵ھ ہیں۔ ارسلان بلقینی متو نی ۵۰ ۸ه بین ۔ اسلام بیشرح بھی کمل نہ ہو تک آٹھویں شرح'' تو ت المحتذی' ہے اس کے ملحظت ما نظاملال الدین عبد الرحمٰن سیوطی ہیں جنہیں

برعلم میں کمال حاصل تھا۔خصوصاً علم عدیث میں آ ہے وہا اور ایسے تھے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگرعلوم کی طرح علوم عدیث میں مجى بيشاركا بين تكسيس -آب كيولاد يه المسلم كس اوروفات اا ٩ هش عولى -

🖈 شروح تنافل الساسطامة تم طاہر صاحب" جمع الحار"متونی ۱۸۹ هدی شرح بھی قابل ذکر ہے۔ ای طرح ترفدی کی شرح ابو الطيب السندي اورشرح سراج احمد سربيتدي اورشرح ابوالحسين عبدالهادي السندي المدني متوفي ١٩٩٩ه بمي قابل ذكرجين -شرح سراج احمدسر بهندى فارك بيس بج عساد صنة الاحوذى اورشرح افي الطيب اورقوت المغتذ كالسيوطي كرماته يهند وستان بيس طبع بموئي اور شرح ابی الحسن بن ابی البادی جا مع تر فدی کے ساتھ معر مل طبع کی گئے۔

تر جمهامام ابوعیسیٰ تر ندی

تر جمدامام ابویسی ترندی که امام این اثیر نے جامع الاصول جلداول ص-19 میں کہا کہ امام تر ندی الاقت کی جمد کا سورہ بن موی بن ضحاک اسلمی العزریر الیوغی 

الله وافظ ابن تجر المرات المراب المراب على كما كرام مرتدى امدى في على عظيم وطليل امام بين آب في علم عديث عاصل کرنے کے سلتے دور دراز شہروں کاسفر کیا اور بے شارلوگوں سے صدیث تن۔ آپ کے مشاکح فراسانی عراقی اور حجازی ہرمر کزعلم کے شیوخ ہیں جن کا ذکراس کتاب ش کیا گیا ہے۔ امام ترفدی سے ابو حامه احمد بن عبداللہ بن داؤد المروزی التاجر اور ابوسعید الہیثم بن کلیب الشاش اورابوالعهاس محمد بن احمد بن محبوفي المروزي اوراحمد بن بوسف النسني اورابوالحارث اسد بن حمد وبيداوردا ؤدبن نثر بن سهيل الهر دوي اورعبد بن محمد بن محمود اللمنفي اورمحمود بن نميراوران کے بيٹے محمد بن محمود اور محمد بن فوج اور ابوجعفر محمد بن سفيان بن نضر اور محمد بن منذر بن سعیدالبروی اوران کے علاوہ دوسر ےلوگول نے روایت صدیرے کی۔ آتین

🖈 امام ترندی سے امام بخاری نے بھی دوحدیثیں ساع کیں۔ ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند کی حدیث جوآیہ کریم "مَا

قَطَعُتُمْ مِّنْ لِيُنَةٍ أَوْ تَوَ كُتُمُوهُا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا " كَيْقِيرِ عَل "قال اللينة النخلة "الديث بـ امام رَمْري في سورة حشر كَلْقير شلال عديث كافراج كرايدكها"مسمع متى محمد بن اسمعيل هذا الحديث" انتهاى.

🛠 – دومري الوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه كي مديري "يها عملي لا يسحسل لاحساد أن يسجسنب في هذا المسسجد غيري وغيرك" انتهاى.

ر حدد المام ترندی رحمة الشطیر نے مناقب مل کرم الله وجهه پس اس حدیث کا افزاج کرکے فرمایا" قد سیمع موجهد بن اسماعیل مدر سال ۱۱۱۱ - ادرین مراسعف مد" آنچا ، متى هذا الحديث واستغربه "أتنى

منی ہذا الحدیث و استفر به" أتن کاب القات شن فرمایا کر امام دائی نے کہا کہ ابن حبان نے کتاب التقات شن فرمایا کر امام بھی تھی عدیث کے جائع مصنف، حافظ اور ذاکر ہیں۔ ابوسعیداور کسی نے کہا'' امام ابولیسی حفظ عمر شرب المراسطی اور حالم نے کہا کہ بیں نے عمر بن علک سے سناوہ کہتے تھے'' امام بخارى دنیا سے تشریف لے مجے اوم انہول فی اران میں ابوعینی جیساعالم اور حافظ و متقی وزاہدا ہے بعد نہ چھوڑا۔ امام ترندی خداکے خوف سے اس قبل المرك منظ كرنا بينا ہو كئے اور كئي سال انہوں نے دنیا ش نا بينا ہونے كى حالت ش كر ارب كى كد ث نے امام ترندى كامتحان لينے كے لئے امام ترندى كے مامنے الى جاليس مديثيں براحيں جواس كدد كغرائب ميں سے تھيں۔ امام ترندى نے انہیں بن کرای طرح وہ عدیثیں سنادیں۔ اس محدث نے کہا کہا سیابو پیٹی تر مذی میں نے تجھ جیسا حافظ نہیں دیکھا۔ حافظ ابن ججر ۔۔۔۔ یں ارعوم صدیت عمران کی افتد ا امام تر فدی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظ بنظر تھی آ ب کے حفظ کے جمہد ہو تھی۔ کا تعالیٰت قد کرۃ الحفاظ الم تمذیب الحدیث وغیرہ عمل بکٹر ت فدکور ہیں جنہیں بخو فی طوالت ہم نظر تھی آ تصافیف قرصفی نے تہذیب الہذیب میں کہا کہ ابوسعیداور کی فرمایا کرتے تھے کہ امام تریزی ائمہ صدیت میں سے جیں کہ علوم صدیت میں ان کی اقتدا

الله الله الله المراق المراق المراق الله المراق المراق المراق الله الله الله المراق الله المراق المر الحق محدث د ہلوی رحمة الله عليہ نے اس كے بارے بس فر مايا "وخوا عران آس برائے مجرب اكابر است" "تفيير بس بحى امام ترندى كى ا يك بلنديابيكتاب باورتاريخ اورز مدين اورالاساء والكني بش جبيها كيقدريب الراوي بش جلال المدين سيوطي في فرمايا-

### امام ترمذی کی وفات

🖈 ابن خلكان نے كہا كر سمعانى كاتول بام ترزى كى وفات بمقام قوير يوغ ٩ ١٥٥ ه شى بموئى شمر ترز كر مضافات شى ترز ے اور تن کے فاصلہ پرایک قربیدواقع ہے جس کانام بوغ ہے اور تر ندنیر کٹے کے کتارے پر ایک پرانا شہر ہے نہر کٹے کونہر جیمول بھی کہا

## ابن حزم اور ترمذی

امام ترندی کے حفظ وافقان اوران کے تفقہ پر اعلام امت کا اتفاق ہے اوران کا تُقد ، ونامتفق علید ہے لیکن ابن جزم پر تعجب ہے كرانهول نے امام ترندى كوچيول كها مخفقين الل علم نے ان پرردكيا جيها كرامام ذہبى نے "ميزان الاعتدال" بيس امام ترندى كا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا

2962/ما با "محمد بن عيسلي بن سورة الحافظ العلم ابو عيسلي الترمذي صاحب الجامع الله منظمة عليه ولا التفات الى قول ابي محمد بن حزم فيه في الفرائض من كتب الاتصال انه مجهول فإنه من لولا درى بوجود الجامع والطل التي القرانية .

ال طرح "سيرالدبلاء" من بهى امام ذهبي فيال والمحيم في ول مذكور كى ترديد فرمائى باورامام جرعسقلانى ف" تهذيب التهذيب شمام احمان طنبل كاقول فالتحياين ومكاردفر مايا-

## امام ترمذي كإنابينا هونا

🖈 امام کرندی رحمة الله علیه کے نابینا ہونے میں اختلاف جیس اختلاف میں اختلاف ہے کہ وہ نابیدا ہوئے تھے یا بعد میں نابینا ہو گئے۔ حق بیہ ہے کہ وہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے۔ جیسا کہ حافظ ابن تجمر نے " تمہذیب النہذیب" میں فر مایا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمة الله عليه في "بستان الحمد مثين" من المام ترفدي كالرجمه كرت عوع كها" بخوف الى بسيار كريدوزاري كردونا بيناشد"

ایک غلطی کا از اله

ایک خلطی کا از اله کا از تر فرى صاحب الجامع كے غير بيں۔ اكثر جيلام الكور كي الك كان كر التي بين كر عكيم تر فرى بى ابوعينى تر فرى بين الخ - كتب اساء الرجال ور اجم ائم رحفاظ سے تابہ ہے کی اختر عدیث رندی کے نام سے شیور ہیں ایک ابولیسی رندی صاحب الجامع ،دوسر سے ابوالحن احمد بن الحن جود الرادي اللبير كمام عمشور بير علامدة بي في تذكرة النواظ شركها "النومذي الكبير هو الحافظ العلم ابو الحسن احمد بن الحسن الترمذي"

المن المن المرائد على المائد يب من حاكم كاتول فقل كيا كرز فدى كبير المهم هن وارد فيثا بور بوع اورتيسر ع عيم ترفدى ابو عبدالله محران على بن الحن بن بشير الزابد الحافظ المؤون صاحب الصائف بي وهو مشهود بالمحكيم التومذي امام وجي في تذكرة الحفاظ ش كيم مرزى كرجم ش كها كر علمائ نيشا يورف ان عدوايت حديث كي وه ٥٥ ١٨ هش نيشا بورتشريف لي كند

### امام ترمذی کی کنیت

ا مام تر ندی کے ترجمہ بیس ہم بتا چکے ہیں کہ ان کانام محمد اوران کی کنیت ابوئیسی ہے۔ بعض علماء نے ابوئیسی کنیت رکھے کو کروہ قرار

دیا۔ ان کی دلیل مصنف ابن افی شیبہ کی وہ صدیرے ہے جے انہوں نے "باب الرجل ان یکتنی بابی عیسلی" بیس روایت کیا۔ زید ابن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے بیں کر بمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو ماراجس نے اپنی کنیت ابوئیسی رکھی تھی۔ حضر ت بمررضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا" ان عیسلی لیس لله اب"

ا نیز اسی باب میں امام ابن شیبہ نے ایک مرفوع حدیث بھی روایت کی۔ موئ بن علی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عض نے اپنی کئیت ابوعیسیٰ رکھ لی تو رسول اللہ علی نے نے مایا" ان عبسلی لیس لله اب"

جہ ہم تو حضور علی جیے ہیں اور حافظ این تجر نے اصابہ مل کھا کہ بنوی نے زید بن اسلم کے طریق ہے روایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کو دوازے پر آ کراؤن طلب کرتے ہوئے اپ وابو پیٹی کہا۔ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا ، ابو پیٹی کون ہے ؟ انہوں نے اپنا ہو رانا م لیا اور کھا کہ مغیرہ بن شعبہ حضرت عمر نے کھا ، پیٹی علی المرائل کا کوئی آپ ہے؟ اس وقت بعض صحابہ شہادت دی کہ رسول اللہ علی المرائل الو پیٹی فر مایا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کھا کہ تاکہ کا کہ بی الفیاد "عفو له" بعض صحابہ شہادت دی کہ رسول اللہ علی المرائل الو پیٹی فر مایا کرتے تھے۔ حضرت عمر اللہ تعالی عنہ نے کھا کہ بی علی و شعف له "

اله حضرت مرض الله تعالى عند ف الله الله كا مديد " تكنى جابى عبدلى" كا و بل كى اوركها كرضور عليه في ايوا عين كرما تعريف الله تعالى عند كى كنيت في كرم الله الله عندى الله تعلى الله تعلى الله الله تعلى الله ت

### مذهب امام ترمذى

🖈 🛾 اکثر علماء نے امام تر ندی رحمة الله عليه کوشافعی المذہب کها اور بعض نے انہیں حکیلی قرار دیا۔ جس کی تصریح کتب طبقاتِ شافعیہ وغیرہ میں موجود ہے لیکن حق بیہے کہ وہ شافعی تھے اور جس نے انہیں جہتد کھا اس کی مراد بیٹیں کہ وہ شافعی المذ بہب نہ تھے کیونکہ امام ترندى ميس ملك اجتهاد واستنباط كايايا جانا اور چند مساكل عدمسلك ثنا فعيد ي قلف بونا شأفعي نديون كومستازم بيس.

🛠 💎 اس مسئلہ بیس شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ بھی ہج ہیںا کے مقد مہ تسحیفہ الاحو ذی میں بحوالہ ''الانصاف''عشرت ثاه صاحب رُثمة الله عليه كارتول ہے"واذا خيالف احبانيا لم يبال بالمخالفة وليو يجوج عن طريقه معمل الله الله عليه الله عليه كارتول ہے"واذا خيالف احبانيا لم يبال بالمخالفة وليو يجوج عن طريقه الافي مسائل و ذلك لا يقدح في دخوله في مذهبا الشافعي. "(مقدم تحفق الا حواذاي الا الدي المالية ا

المراكان المحلمة على عباده المركان المحلمة المركان ال

اسلام اورعیسائیت کافقابل کرنے سے پہلے اسلام اور عیسائیت کے معنی بجھ لیما ضروری ہے۔

### عیسائیت کا مفھوم

الما المراح المراح المنتسب كرافظ عيما كيت كامنهم ايك ايساضا في معنى كرموا يجفيل جوهزت عيني عليه الملام اور سي ابن المراح الراح المراح المراح

اورطح ومحبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کو پالفقاد المان کی ایا تھا کا کے گران تیوں حالتوں میں بندے کوسر ف خدا کے سامنے جھکنا چا ہے۔ المن النا الن المراقعة المنظم الرفي جائد كرفوف علم اور عبت تنول من اصل عبت بي يونكه عبت كى وجد مع عبوب كى نارافسكى اورجدائی کاخواک پیدا ہوتا ہے اوراس محبت کے باعث محبوب کے وصال اوراس کی خوشنودی کی طبع پیدا ہوتی ہے۔ محبت نہ ہوتو نہ خوف

🛠 اسلام کی روح محبت ہے جس کے باعث مسلم اپنے محبوب حقیق کے سامنے جمک کرمسلم قرار پاتا ہے اورانسا نیت کی اصل مجمی انس ومحبت ہے جس کا حامل ہو کروہ انسان کہلاتا ہے۔

### اسلام اور انسانیت کا تلازم

🖈 ان مختر جملوں سے الل فہم پر روثن ہو گیا ہوگا کہ اسلام انسانیت کے لئے لازم اور انسانیت اسلام کے لئے ملزوم ہے۔ حربد

وضاحت کے لئے بول کینے کرتی نوع آ دم کے سلسلہ کو بہ نظر بھیرت دیکھنے سے معلوم ہوگا کرانیا نیت سے اسلام جدانہیں ہوتا اور اسلام سے انسا نیت علیحد و نہیں ہوتی۔ ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ حجت محبوب کے سما منے اٹل حجت کاسر جھکاد تی ہے۔ اسلام اس معنی کا آ ئيندارے جس طرح اسلا كے لفظ سے محبت كے معنی مغيوم ہوتے بيں اى طرح لفظ انسان بھی محبت كے معنی ديتا ہے۔

### لفظ انسان کی تحقیق

الل لغت كاقول بكرانسان" أنمن" يا" ونبيق" سے شتق ب- انس كے معنى بين وها نوس بوااورنسي كے معنى بين وه بحول كيا۔ 🚓 فورکرنے ہے معلوم ہوگا کہ انسیت بھولنے کے بغیر نہیں ہوتی اور بھولنا انسیت کے بغیر ایل بالکھا تا کیونکہ جب سی کوکس سے انسیت ہو گاتواس کی پوری اوجداور کال الفات اس کی طرف ہوگاجس سے دہا اور کی ہے۔ ایک صورت میں اپنے ما نوس لین محبوب کے غیر سے توجہ اور النفات کا زائل ہونا ضروری ہے اس کونہ بالا اس معلما الہتے ہیں۔ ای طرح جب کوئی شخص کسی چیز کو بھولتا ہے تو اس کی یوری توجه کسی دومری چیز کی طرف بوتی ہے اور کی چیز کی طرف کال توجداور النفات کا بونا انس ہے۔ معلوم بوا کدانس بغیر نسیان کے نہیں ہوتا اورنسیان بغیرانم بل کیا جاتا۔ اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں نسیان اور محبت ہے۔

### معبت اور اُنّس کس کے لئے ھے

🖈 اب بیمعلوم کرناچا ہے کہ محبت کس کی ہے اورنسیان کس کا ہے۔ انسان حسن ازل کا آئینہ اور شانِ غالقیت کانمونہ ہے تو گویا وبی احسن الحالقین اور رب کا کنات اس کے لئے بمنولہ اصل ہے اور یہ بمنولہ فرع۔

النداجس طرح فرع اپنی اصل کی طرف ماک اوراس سے مانوس ہوتی ہے ای طرح انسان اللہ توانی کی اگوں ہے۔ جب اس کا محبوب اللہ تعالیٰ ہواتو ضروری ہوگا کہ بیدما سوی اللہ کو بھول جائے۔ کوتکہ ما سوائے جور کی ایسان کا ہونا انسیت کے لواز مات سے ہے۔ جبیا کہ بیں انجی تفصیل سے بین کر چکا ہوں۔

ایک مدوال کا جواب

🚓 یہاں ایک موال کا جو ہے گیا جاؤں اوروہ یہ کراگر آپ فرمائیس کہ ماسوی انشاکو بھول جانا انسا نیت کے لواز مات سے ہے تو دنیا میں انسان کی کھڑ کو کی مقام ندر ہے گا ندوہ کاروبار کر سکے گا ندائی زعر کی کے ضروریات ولواز مات مہیا کر سکے گا کیونکہ بیرسب چیزیں ماسوی اللہ ہیں۔ تو میں جواباعرض کروں گا کہ جب کوئی کام خواہوہ زندگی کے لوازمات سے بمویا کوئی دوسرا کاروبار بومحبوب کے حکم کو بجا لانے کے لئے کیا جائے گاتو وہ محبوب کے ماسوئل کی باد نہ ہوگی بلکہ محبوب بی کی باد قرار بائے گی کیونکہ مجبوب کا تھم بجالانا مہی لواز مات محبوت سے ہے۔ ہاں جب محبوب کے احکام کو بھلا کرکوئی کام کیا جائے تو وہ ماسوائے محبوب کی یاد اور محبوب کا بھولنا قرار یائے گا۔ اہل محبت کی شان توبیہ ہے کہ ' دل بدیار دوست بد کار'' خلاصہ میہ کہ دنیا کا جو کام خدا کے علم کی تقبیل میں ہو گاوہ خدا کی یاد ہوگی اور جو کام اس ے تھم کو پس پشت ڈال کر کیا جائے گاوہ اس کی طرف سے عافل ہونے اور اسکے بھولنے کے متر ادف قرار یائے گا۔ معلوم ہوا کہ جس

طرح اسلام کے معنی میں محبت بائی جاتی ہے ای طرح لفظ انسان مجی محبت کے معنی دیتا ہے۔ رہا خوف وطبع تو وہ دونوں لواز مات محبت سے ہیں کیونکہ محبت ہوتی ہےتو محبوب کی ناراضگی کاخوف اوراس کی خوشنودی کی طبع ضرور ہوتی ہے۔ مختصر بدہے کہ اسملام کے بورے معنی انسا نیت میں یائے جاتے ہیں اور انسانیت کے معنی کمل طور پر اسلام میں موجود ہیں۔ اسلے ایک دوسرے سے جدا ہوناممکن جیں۔

اسلام اور انسانیت کی وسعت اسلام کی وسعت کو بھنے کے لئے انسانیت کی وسعت معلوم کر لینا ضروری ہے۔ وسعت انسانیت کابیا کم ہے کہ ایک فردانسان الماره بزارعاكم كی حقیقوں كا جمالي طور پر مجموعہ ہے۔ تمام عالم طاق كی حقیقیں انسان كے جسم مرح الل كائل كي اور عالم امر كے حقائق روح انسانی میں مضمر ہیں۔ بیمجموعہ کا مُنات اورخلا صرّموجودات جب الله تعالی کے بیداد مختے ایٹاسر جمعائے گاتو اس کے دامن انسا نہیت سے لیٹے ہوئے اٹھارہ ہزار تھا کن کا خات کے ذریباللہ تو الی کے اٹھارہ ہزار تھا کئی گے۔ 🖈 سر کا جھکنا ایک علامت ہے اور دل کا محل العقیقت ہے۔ کوئی علامت حقیقت کے بغیر قائل قبول نہیں ہوتی ۔ لہذا جس محض کادل الله تعالى ب باغي جوال الكر بطنابالكل ب معن اورنا قابل التبارب- اسلام ك معنى اوراس كى وسعت كوانسا نيت ك معنى اوراس كى وسعت کے سامنے لایا جائے تو میری بات اور زیادہ روٹن ہو جائے گی کہ اسلام اور انسا نیت چو لی دامن کی طرح ایک دوسرے سے

### صداقت اسلام کی دلیل

ت جب اسلام کے معنی رب تعالی کے ماضے تھکتے کے ہوئے اورانیا نیت کواسلام نے اللہ تعالی کی در بھر اللہ اس سے بردھ کر صدافت اسلام کی اورکون کی دیلی ہوگئی ہے۔ گویا 'اسلام' اپنے بچا ہونے کی دیلی آپر کی اورکون کی دیلی ہوگئی ہے۔ گویا 'اسلام' اپنے بچا ہونے کی دیلی آپر کی اورکون کی دیلی آپر اللہ کے بعد میں ان وے دومتاب اللہ م کے بعد میں ان وے دومتاب

🖈 اب کورا میں موان کے اور کونس جانتا ہے کہ لفظ عیسائیٹ یا مسیحیت میں بجو ایک معنی اضافی کے اور کونیس رکھا۔ ایس صورت میں اسلام کے ساتھ عیسا ئیت کے نقابل کا سوال بی بید انہیں ہوتا۔

## اسلام انسان کاپیدائشی نین ھے

🛠 لطیفہ کے طور پرمیر اکہنا غلط ندیو گا کہ اسلام می فوع انسان کا اصلی اور پیدائش دین ہے کیونکہ اسلام کے معنی ہیں زمین پرسر رکھنا اورانسان جب بيدا ہوتا ہے قو وہسر كے بل پر بيدا ہوتا ہے۔ كوياوہ زبانِ حال سے اعلان كرتا ہے كہ من اسلام پر بيدا ہوا ہول اورا پناسر ا ين رب كما من ركرتا بوادنيا من أيا بول - من وجب كرسول الشريكي فرمايا حكل مولود يولد على الفطرة فابواه یھو داند او بنصر اند او بمجساند" ینی بریچاسلام بر بیدا ہوتا ہاس کے مال باپ اے بہوری بنالیس یا نصر انی یا جوی۔

### ایک اور سوال کا جواب

ایک ایک موال بیدا ہوتا ہے کہ بھش بچ پاؤل کے بل بیدا ہوتے میں بھرید کرسر کے بل بیدا ہونے والول کے حق میں آ پ کامیر کہنا کرمیر خدا کے سامنے سر جھکا کر بیدا ہوتے ہیں اور ان کا بیدائش دین اسلام ہے ایک دعوی بلاد کیل ہے کیونکہ ہر مخص کہ سکتا ہے کہ بیدا ہونے والے بیچے کا سرمیر معبود کے سامنے ہے۔ آگ، پانی، چاتھ، سورج ، پھروں، درختوں اور لات ومنات کے پاری کمدسکتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کامیر عارے معبودوں کے سامنے ہے۔

پیاری کہ سکتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بیچ کاریر ہمارے معبودوں کے سامنے ہے۔ جو اس سوال کا جواب بیہ ہے کہ شاذ و نادر کسی بیچ کا پاؤس کے ٹل پیدا ہو جانا ولادت کے تافوان کا مانٹ کس ہوسکا ملکہوہ بجائے خود کا تعدم ہے اور پیدا ہونے والے بچے کامر معبود ان باطلہ کے با من جی کامواد و کا ال لئے باطل ہے کہ پیدا ہونے والے شب وروز، بحرو برکوہ بیاباں اور فتلف مقامات میں بیدا ہوتے ہیں مگران وفت وہاں بیدا ہونے والے بچے کے سامنے شرکین کے معبودان باطله موجود نيس بوت مرحل تعالى معروز في مان ومكان سے باك اورمبر ابونے كے باوجود مروقت اور برجكه موجود ب "أبان م مُولُوا فَفَمْ وَجُهُ الْأَوْرُ عِبْلَ مُدَرُّدُوهِ بِي الله تعالى موجود ب- "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ عَمَ جَهال ، والله تعالى تبهار عالمه ب-لبذاما نارا کے گاکہ بیدا ہونے والے بچے کاسر کی معبود باطل کے سامنے جھکا ہوائیں بلکدائ معبود برحق کے سامنے جھکا ہے جوقید زمان ومکان سے یاک اور بے نیاز ہو کر ہر جگہ اور ہروفت موجود ہے۔معلوم ہوا کہ ہر بچہاللہ تعالی کوئید و کرتا ہوااس کے سما منے سر جھکا تا ہوا پیدا ہوتا ہے اور یمی اسلام ہے۔

سے روسن دھیں ھیں اس کے بعد اسلائ تعلیمات کی طرف آ یے تو صداقت اسلام کا آفا ہے اور می کر الحاق کی کما اسلام کی بنیاد پانچ ور دوں ہے۔ حدیث ثریف میں ہے۔ حدیث ثریف میں ہے۔ حدیث ثریف میں ہے۔

چروں پے ۔ صریت تریف میں بے اللہ اللہ اللہ اللہ وان محمدا عبدة ورسولة واقامة الصلوة وايتاء النوكورة وصوم ومن المنطاع اليه مبيلا" ين المام إلى في وري المام كالم الم الم الم الم الم الم المام الم شہادت دیتا کم الکر تھائی کے سواکوئی معبود نیس اور حضرت محمد علیہ اللہ تعالی کے عبد مقدس اور اس کے رسول برحق ہیں (۲) نماز قائم کرنا (٣) زكوة وينا (٣) رمضان كاروزه ركهنااور (٥) استطاعت والے كے لئے كعبه كائج كريا۔

### حقيقت شهادت

الله منهادت بظاہرزبان سے اداکی جاتی ہے گراس کی حقیقت بڑی وزنی ہے۔ دیکھے اگر کسی فریب آ دمی سے کسی بڑے امیر آ دمی با مسى حاكم كے خلاف كوائى دلوائى جائے تو وہ كوائى دينے سے بيلوجى كرے كا كيوتكدوہ مجھتا ہے كريہ شہادت ان تمام طاغوتى طاقتوں ے خلاف ہے جواللہ اوراس کے رسول کے خلاف اور باغی ہیں۔ اس کا پس مظرنمایت دہشت ناک ہے۔ عظیم ترین مصائب وآلام اس كے نتائج كے طور يرسامنے آنے والے بيں۔ جس يرتاريخ اسلام كواہ بـ اس وزنى حقيقت كوسامنے ركھ كر جو تخف كلمة شهادت ی<sup>ر</sup> ھے گااس کے دل میں بہت بڑی قوت اور عظیم الثان طاقت موجود ہوگی۔ وہ اپنے دل میں ریہ بات طے کر لے گا کہ اگر مصائب و آلام کے بہاڑ بھی مجھ برگرادے جا کیں تو میں بن شہادت سے وگردانی شکروں گا۔ دراصل مجی تو سکام مشہادت کی حقیقت ہے۔ ارکان اسلام کا نماز میں پایا جانا

الله من از مروزه، في اورزكوة برا لك الكتيمره كياجائة بهت زياده وقت كي خرورت موكى - اجمالاً اتناع خي يجيد يتا مول كدان پانچوں کواللہ تعالی نے نمازیں رکھ دیااورنما زکو پانچوں کاحسین مجموعہ قراردے دیا۔ غور فرما ﷺ نہازات کا فیجد ہے۔ ہرنما زی قصدہ ش كما إن الشهد أن لا إله إلا الله وَاشهد أنَّ مُحَمَّدًا عَبُدَهُ وَجَمْعُ لَعُ وَالْمَارُ عَلَى مُعَمَّدًا لئے کرسر حورت کے بغیر نماز نیس ہوتی جس کیڑے ہے۔ ہوئی عملیا جائے گاوہ مال ہوتو کو یا مال فرج کے بغیر نماز ندہو کی بیز کو 6 کی حقیقت ہے۔ روزہ می نماز میں ہے اوروں کر کے گرنمازی جب نماز شروع کرتا ہے اور تجبیر تحریب کد کر ہاتھ باعر صتا ہے تو وہ سلام پھیرنے تک نیریان لاکھائے نہ کھانا کھا سکتا ہے نہ کوئی اورابیا کام کرسکتا ہے جس سے روز ہ جاتار ہے۔معلوم ہوا کہ نمازی جتنی وہر تك نماز برا مطح كُااتن ديرتك المدوزه داررمنا بحي ضروري عوكاله بيروزه كالتمالي حقيقت نمازي من ركودي كن الحاطرح تج كالطيف حقیقت کی چک بھی نماز میں نظر آتی ہے جس کا مختصر بیان رہے کہ گویا اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اے میرے بندو! تمام اطراف زمین سے مٹ کر ہرنما زکے دفت تم کعبرتو نہیں جاسکتے گر کعبہ کی طرف منہ کرکے تو کھڑے ہوسکتے ہولیعنی جس طرح کعبہ کے بغیر ج نیس بوسکاای طرح بغیر کعبہ کے نماز بھی نیس بوسکتی۔ الغرض نماز میں کعبہ مطیرہ کی طرف ہے کہ الزکالِ صلوۃ اداکر نائج کی جنگل ہے جونماز میں پائی جاتی ہے۔

ایک شبه کا از الله

ایک شبادت، زکوۃ، روزہ اور ج

کی کیا ضرورت رہی وی کی ایک فیکا کر نماز میں تمام ارکان وعبادات کی روح کا آجاناس کے نیس کرنما زے علاوہ اورسب عبادتیں ترك كردى جاريكي كالداس لئے بے كرفماز كى روح اوراس كے دل كارابط برعبادت كے ساتھ قائم بوجائة اكر جب بھى كى عبادت كا وقت آئے نمازی کواس کے اداکرنے شن ٹال شعور

### اسلام میں توھید کی تعلیم

🖈 اسلام نے خدا تعالی کی تو حید کی تعلیم اس صن وخو بی کیساتھ دی کے مقل سلیم کی روشنی میں اس سے بہتر ذات باری تعالی کے متعلق كُونَى تَعْلِم تَصُور مِن بَيْنَ ٱسْكَلَ قِرْ ٱلنَّهُ مَا تَاجِ "قُلُ هُوَ اللَّهُ ٱحَدُ اَللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لُهُ كُفُوا اَحَدٌ" اے نبی! فرماد واللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کوئیں جناء نہ وہ کسی ہے جنا گیاء اس کا کوئی مثل نہیں ، وہ اپنی شان الوہیت مين يكتاوبنظير ب-" عيسى عليه السلام كى حيثيت اسلام فعيلة ورصولة تزين بتائي بكدان كى الوبيت كالطال كيا-اسلام میں رسالت کا پاکیزہ تصور

🖈 توحید کے بعدر سمالت و نبوت کے بارے میں جو پا کیز واظر یات پیش کتے ہیں وہ بھی اپنی نظیر آپ ہیں۔

## اسلام نے عقائد و اعمال اور مکمل دستور العمل قر آن میں پیش کیا

🖈 مقدس اسلام نے جزاوسزا، دوزخ و جنت، حن وقیح، حرام وطلال، پاک وناپاک حتی کرانسانی زعد کی ہے ہر شعبہ سے متعلق جزئیات تک کی تفصیلات اور ممل بدایات پیش کیس اور قرآن مجید ایک جامع کتاب عارب این فیل کی جوانسانیت کے لئے ممل دستورالعمل اورحیات بعد الموت کے تمام مراحل میں مشعل راہ کا کام دیتی ہے۔ اور کی ملک منگ وشید اور تحریف وتبدیل کے لئے قطعاً 

اب اس کر جال کر جائی کے اثبت کود یکھاجائے واس کا کوئی ایک نظریہ بھی اسلام کے نظریات کے سامنے اس قامل نہیں کہ عقل سليم كى روشى مين استقول كراياجائـ

🖈 لفظ عیسائیت یا مسحیت سے جومعنی مغیوم ہوتے ہیں وہ خود بتارہے ہیں کہ اس میں کوئی ٹھوی حقیقت موجود نہیں ہے۔

🖈 🔻 جبیها کہ میں پہلے عرض کر چکا ہو**ں** کہ اس لفقا کا مفاد تحض ایک اضافی معنی ہیں جن کا تصور حضرت عیسی علیہ السلام کے اقوال و ا کال اور ان کی سیرت طیبہ کے احوال اور تعلیمات کے موجود ہوئے بغیر قائم نہیں ہوسکتا اور طاہر ہے کہ ما میلان کولیجیات کے پاس بھی حضرت مسیح کی کوئی الیمی سیرت موجود نہیں جومسیحیت کے معنی کے سیح ہونے کے لئے کافی بوط-اکم الم

## عیسائیت میں نه کوئی علمی نظریه هے نه مخلی پُرُوگرام

ہ کی سیائیت میں نی نوع انسان کے لئے توکو کا کھا گھا گیے ہے۔ کی پروگرام دیا سیانی کے کی شعبہ کے لئے کوئی ضابط پیسائی پیش نیس کر سکتے۔ میں انسین کھیلے کہ سیادی منظریات

الله مسیحیت یا عیسائیت کے نام سے آج تک جو بنیادی نظریات عیسائیوں نے پیش کے بیں واصرف دو ہیں'' سٹلیٹ' اور'' کفارہ''

🛠 تثلیث کے متعلق ان کا قول ہے کہ اب ابن اورروح القدی۔ تینوں کا مجموعہ خدا ہے بیتین بھی ہیں اور تینوں ال کرایک مجمی اس ك دليل شي بسب الله الرُّحمن الرَّحِيم ويش كرت بن كد كي قرآن بحى تليث كي تعليم ويتاب قرآن ش سب ي بها بم الله ہے جس میں اللہ ' رحمٰی'' اور ' رحیم'' تمن کاؤ کرہے۔ بیہ تحول ل کرایک بھی ہیں اور تمن بھی طرا تنانیس بھے کر آن نے ایک ذات واجب الوجود کے تین نام بتائے ہیں ہرنام اس کی جدا گاندشان کامظیر ہے کیوتکہ وہ صفات کمالید سے متصف ہے کوئی ذات اپنی شان یا صفت کیماتھ مرکب نہیں ہوا کرتی نہ کئو ی ذات اپنی صفات سے ل کرمجموعہ قراریا تی ہےاور یہائی کھلی ہوئی روثن بات ہے کہ جو معمولی بچھ رکھے والاانسان بھی بلاتا ال بچھ سکتا ہے طربیسا بول کی بچھ پر جمرت ہوتی ہے کرائے واضح بات ان کی بچھ من جیس آتی۔

🕸 🔻 میں حال کفارہ کے مسئلہ کا ہے۔ اس اجمال کا مختصر بیان میہ ہے کہ بیسائی آ دم دحواعلیجاالسلام اوران کی نسل کے فرد کو گنا ہ گار مانے جیں۔ یہاں تک کرنبیوں اور رسولوں کے بارے میں بھی ان کا عقاد ہے کہوئی تی اور رسول گناہ سے پاک نہیں۔ لوط علیہ السلام، سلیمان علیدالسلام اور بزے بزے جلیل القدرانجیاء علیم السلام پرانبوں نے بدترین گناموں کا انروز الکیا ان کاعقیدہ بدے کہ گناہ کی ابتداعورت سے بوئی کیونکہ جنت شن خدا کے محم کی خلاف ورزی کا پہلا گناہ علی کیاء پھڑا دم کواس ورخت سے کھانے کی ترغیب دی جس کے قریب جانے سے اللہ تعالی نے انہیں رو کا تھا۔ دہر انہا گار تھری تو اب سل انسانی کو گنا ہ سے نجات ولانے کے لئے ایک اسی ستی ہونی جائے کرجو خور گنم کار میں والیا تھ جو گنا ہول سے پاک ہوسوائے سے کے دوسر انہیں ہوسکتا کیونکہ سبآ دم وحوا کے بیٹے ہیں۔ مرنور ال اللہ الله الله الله بی جوفدا كابیا ہونے كا وجدے گنا واور معصیت سے پاك ہیں۔

🖈 خدانے اپنے اکلوتے بٹے کتے ہے کہا کہ پس عادل بھی ہوں اور دھیم بھی بعد ل جا ہتا کہ گنا ہگاروں کو سزادوں اور رحم کا فقاضا ے کہ انہیں معاف کرد ول لیکن سزادیتا ہوں تو میر ارتم جاتا ہے اور معاف کرتا ہوں تو عدل باتی نہیں رہتا۔ اب صرف یہی ہوسکتا ہے کہ اے بیارے بیٹے سے اگنا ہ گار ہوں کے گنا ہوں کابو جھتیر سے رپر رکھ کر صرف تھے بی کومز ادے دوں رتب صفیل کرچ ھے جا اور تین دن تک (معاذ الله ) اعنت کی موت مرده دو گرگناه گارول کے گنا ہوں کا کفاره کرد ہے تا کی کا گفت عدل ورجم دونوں قائم رہیں اور بنی

نوع انسان کی نجات ہی ہوجائے۔

اسلام اور کفارہ

اسلام نے اس نظر ہو کی کی کو دو گر آردیا اور جی طرح سٹیٹ کے مقابلہ میں قو حید کی ٹھوں حقیقت ویش کی تھی اس کا طرح یہاں

مجى كفاره كي كلام كرواكانا قائل ويونظريه في فرمايا اورقران لا يم من واضح اعلان كردياك "وَلا تسوِرُ وَاذِرَة قورْدَ اُخهوای" کوئی مخص کی اوقطعانین اٹھائے گا۔ بیکی نامعقول یات ہے کہ گناہ گارگناہ کرے اور بے گناہ کومزادی جائے۔ رہا بیامر كرة دم وحوا اوران كى بورى نسل گناه كاربية قرة ن نے جابجاس كى بھى تردىد فرمائى جس طرح ايك كے گناه كى سزا دوسر كوديتا سراسرظلم ہے اس طرح ماں باب کا گناہ وراشت کے طور پر اولاد ش خفل ہونا مجی باطل اور نامعقول ہے۔ اسلام نے رسول وانبیا علیم السلام كوقرآن مجيد من عبادِ صالحين اور عبادِ تلعين قرار ديا۔ عيمائيون نے آيات قرآنيه سے انبياء عليهم السلام كا كناه كار مونا ثابت کرنے کی سٹی ناتمام کی ہے۔ وہ آیات ہرگز اس دعویٰ کی دلیل نہیں بلکہ بیسائیوں کی کئے قبی ہے کہ انہوں نے بغیر سو ہے سمجھے آیات

قرآن کوا کے صریح بطلان دعوے کے ثیوت میں پیش کردیا۔ ان شاءالله دوسرے موقع بران آیات کی کمل تشریح کی جائے گی۔

### سزارهم کے اور معافی عدل کے منافی نھیں

🖈 رہا بیام کر سرارتم کے خلاف ہے اور معاف کرنا عدل کے متافی ہے تو بیجی نادانی و جہالت پر بنی ہے۔ رہم سے عدل کو نقصال نہیں بہنچنا بلکظلم سے عدل کا دامن داغد ارہوتا ہے تھر ریہ کے عدل کورخم کے متافی قرار دے کر بھی میسا نہیت کومہارانہیں ماتا کیونکہ جب مزا دینارهم کے خلاف ہے تو دوسروں کے گنا ہول کی سزامسے علیہ السلام کودیتا بھی رحم کے خلاف ہو گا ملکہ پیمال تو پیرخلاف اور زیادہ تو می ہو جائے گا کوتکہ جب گناہ گارکومزاد یتاریم کے خلاف ہے قب گناہ کومزاد یتامرامرظم ہوگا ہے جھرٹا کو آتا عیدانی بے گناہ تی علیہ السلام کومزاد یخ کا عقاد کیوں رکھتے ہیں؟

السلام کومزاد یے کا عقاد کیوں رکھتے ہیں؟

کفارہ صرف عیسانیوں کا ہوا بیا تمام بھی اللہ کا

🖈 اس کے علاوہ شل دریافت کرون کا کی کا تصلوب ہوکر (معاذاللہ) لعنت کی موت مریا تمام نی آ دم کا کفارہ کہوتو سب کی نجات ہوگی۔ اب میر (علی آنول کرنے کی کیا ضرورت رہی۔ کوئی سی ہویا یہودی ، یحوی ہویا مسلمان ، جب تمام بنی آ دم کے گنا ہوں کا کفارہ ہو گیا تو میسیت بالکل بمعنی اور غیر ضروری ہو گئے۔ آب بلاوجہ کروڑوں روپیر صرف کر کے پیسا ئیت کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس دردسر میں جتلا بیں اور اگر صرف میسائیوں کے گنا ہوں کا کفارہ ہواتو غیروں کے گنا ہوں کا کیا ہوگا۔ سرا ملے گی یا معانی ؟ جس کو بھی اختیار کرو کے وہی اعتراض وارد ہوگا کہسر اکی صورت میں رخم ندرے گا اور معافی کی صورت میں عدل کا خاتمہ ہو جائے گا اور حسب سابق دوبارہ کفارہ کے لئے بیوع میے کے بعد خدا کے دوسرے بٹے کی خرورت ہوگی مجراس کفارہ پر بھی ایکا شکال وارد ہوگاجسکو حل كرنے كے لئے تيسرے كفاره كافول كرنا براے كااوراس طرح نہ كفارے تم عول كے توكندالك كينے۔ الي صورت ميں تمام بى نوع انسان کے لئے پیوع سے کانجات، ہندہ ہوناباطل قرار یا نے گالوں ایک باکل بے متی ہوکردہ جائے گا۔ کفارہ کا نظریه انتھائی خطر ناکم اولی

🖈 کفارہ کانظر ہو ہے اس لئے کہ کفارہ پر ایمان کے لئے انتہائی خطرناک ہے۔ اس لئے کہ کفارہ پر ایمان لانے کے بعد الگان خواہ کتنے بی بزے جرم کا ارتکاب کرے اس کے دل میں سزایا بی کا تصور نیس آسکتا کیونکہ اس تم کا تصور کفارہ پر ا بمان لانے کے قطعاً منافی ہے۔ جب گنا ہوں اور جرائم کی سزا کا تصور بھی جرم وگنا وقر اربایا تو بنی نوع انسان کاکسی تتم کے جرم وگناہ ہے تحفوظ رہناممکن نہیں رہا بلکہ نیا کاکوئی گناہ اس صورت میں گناہ نہیں رہتا کیونکہ گناہ وہی کام ہوسکتا ہے جس پرکوئی سزاہو سکے۔ جب سزا کانصور ندر ماتو گناه اورمعصیت کا وجود بی ختم ہو گیا۔ چلو چھٹی ملی، نقل وغارت پر کوئی پکڑ رہی، نظلم و جور پر کوئی گردنت، زنا، چورى ، حرام خورى مب كچھ كئے جائے۔ كى كو يو چھے كاحت جيس كرتونے بركام كول كيا؟

🖈 🔻 اس اعتقاد کے بعد بیسائیوں کااپنی صدود مملکت میں جرائم کیلیے سز اوس کے قوا نین وضع کرنا بیسائیت کیساتھ نداق نہیں تو اور کیاہے؟ قر آن کا توراۃ و انجیل کی تصدیق کرن<mark>ا موجوہ توراۃ و انجیل</mark>

### کے غیر محرف ہونے کی دلیل نھیں

🖈 اسلام جس طرح انبیاء سابقین علیجم السلام کی عزت وعظمت کا ضامن ہے اس طرح کتب ساوید کا بھی مصدق ہے اور تو رات و انجیل کانام کے کرقر آن نے ان کی تقد کتی کی ہے لیکن اس کاریمطلب جیس کے بعود ونساری کی تحریفات بھی اس تقد کتی ہے ماتحت میں كونكرة رآن كريم في الل كتاب كي تريفات كاواركاف الفاظ بن اعلان كياب قرآن كريم بن ب " يُسخر فون الْسكلِم عَنْ مُوَاضِعِهِ" دومري حَكِرُمايا" وَلَا تَسلَبِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُّمُوا الْحَقُّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" ال كعلا ووديكم [ ياستيقر آ دير ش مجی بیمضمون وارد ہے۔ بہود یوں اور عیسائیوں کی اس تحریف کے سامنے جب تو رات والجیل کی قرا آ ایک تفار کی کور کھا جائے تو صاف طور پرواضح ہوجاتا ہے کہ قرآن کریم نے اصل اورات واجیل کی تقدیق کی ایک کی کھور کا تصاری کی تح یفات کی ہر گز تقدیق جیس کی۔ البدان كرتم يفات كواتع تح يفات او في رضر ورم تقدم إلى الم

حضور عَمَّرَتُمُ الله تعالَيٰ كَا جِرُونَمْيِنَ بِلَكَهُ نُور ذَاتَ كَاجِلُوهُ هَين

ا ترجي الرائع مان كردول كرحضور عليه كونداك نوري تلوق مائة كايه مطلب بين كه (معا ذالله) حضور عليه الله تعالی کاجز و بیل بلکہ نبی کریم علی اللہ تعالی کے نورِ ذات کاجلوہ بیں بلاتشیہ جس طرح آئےنہ میں سورج کی روشنی اس کے انوار کاجز وہیں موتی بلکه ایک جلی موتی ہے ای طرح نی کریم علی افرات کی جل اوراس کاجلو و بیں حضور علی نے خود فرمایا" انسا مراة جمال المحق" من الله تعالى كے جمال كا أخينهول- البتر عيسا في حضرت يسى عليه السلام كوا قائم ثلاثه من سے ايك افتوم مانتے بين اور "اب 

تقسيم رموقو ف بي موقو ف عليه كانقدان موقو ف كے بطلان كامو جب موتا ہے۔

اس دور برآ شوب ش اقتصادی اورمعاشی فطام کی شرابیو ال کی وجهرف بدے کرند وات کاحصول جا ترحر بقدے مور باہےند اس کا تقسیم سی طور پر کی جارہی ہے

افراط وتفريط كابازاركرم بي كهين مرماي برتى اورجا كيردارى كاتسلط بي كبين اشتراكيت اوركميوز م كاد وردوره

جب بورپ کی جالاک وعیار بلکہ ظالم وسفاک سر ماریر پرست قوموں نے دولت کوامیر وں میں کدود کر دیا اور دنیا کے کمزور انسانوں کواپی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کرظالمان قوت کے ساتھ ان کی آواز کودبادیاان کے احساسات وجذبات کو کچل دیا اور تھٹملوں کی طرح ان کاخون چوس کران کی دولت بو ری تو ان مظلوموں کے دل میں تغییں لگی۔ ان کے جلے بوئے دل اور سو کھے ہوئے طلق ہے آ ہ نگل مگر غربت ومظلومیت کے مارے ہوئے اٹسا ٹول کی آ واز میں آئی طاقت کیال تھی کہ وہ سر مایہ پر تق کے بنائے ہوئے جیل خانے کی مضبوط آئی فی دیواروں سے با ہر جا سکتی۔ وہ اٹھی اورا ٹھتے ہوئے کمرشکت حردور کی اطرح کر پڑی اور سر مایہ پر تق کے بھیڑ ہے ان مظلوم بھیڑوں کے حق سے بدستورا پڑا منہ رکتے رہے۔

الله جب مظلوم غریب کاپیان صرابرین ہوگیا تو غیرت البیہ ہوٹی میں آئی اوراس نے کمیون م کاعذاب نازل کردیا ہوکہ مانیوں کے
جون کپتا ہوا اور نا جا کڑ جا گیرداری کے بھیڑ یول کے بڑے بڑے بیٹوں کو پھا ڈتا ہوا آغری کی کرتے بھیا آرا ہوا آغری کی کرتے بھیڑ اور وہ وقت دور نمیل کے غرب کو بھا ڈتا ہوا آغری کی کرتے کہ اور کھے کمیون معذاب البی ہاور کے کربون معذاب البی ہاور کا خوب یا در کھے کمیون معذاب البی ہاور عذاب ارتکاب بڑائم کابی نتیجہ ہوتا ہے (وہ بڑائم کہا ہے کہ ایک کیا ہیں گا اس ارتکاب بڑائم کابی نتیجہ ہوتا ہے (وہ بڑائم کہا ہی کہا ہیں گا ا

# سرمایه پرستی اور جاگیر داری کا تأجائز نظام

ا جس جن کی بنیاد دو است کانا جام کی طرح بھی محیج تیں ہوسکا۔ سر مایہ پرتی کی بنیاد دوانت کانا جائز حصول ہے۔ جب حصول دوات ہی تھا میں کانا جائز حصول ہے۔ جب حصول دوات ہی غلط ہے تقام کرنا جائز حصول ہے وہ تخت غلطی مصول دوات ہی غلط ہے تھام کرنا جائزی ہے وہ تخت غلطی میں جنال ہے۔ اس کو یہ علوم نہیں کہ کیوزم کامرض مر مایہ پرتی سے پیدا ہوا ہے۔

ہے۔ سرمایہ پرستوں نے جب ناجائز اور طالمانہ طریقوں سے جوام غرباء کا خون چو ہااور حروروں کے گاڑھے لینے کی کمائی سے
اپی تجوریاں بحر پر سنوں نے جب ناجائز اور پیدنا کی کردینے کے باوجود بھی تن کے لئے کپڑا اور پر بینا کہ لئے کو انسیب نہ ہواان
کے بیچ سوکھی روٹی کے ایک ایک کی کو ترستے رہے۔ قاقوں نے انہیں مردو بناجا اور کمل کو گوت و مزد وری کا صلماس حالت میں مانا
ہے کہ وہ بیتار پڑج ایک تو دوانمیں مرجائے کو کو ترستے رہے۔ قاقوں نے انہیں مردو بناجا اور کمل کو گوت و مزد وری کا صلماس حالت میں مانا کے دوو ہو بیان کو دوانمیں مرجائے کو کو تربیل اور میں جو لیا گوٹ کو تربیل کو گوٹ اور کو تو تا اور کی تو تا اور کو تا اور کی تو تا کہ کو تو تا ہو کہ تا ہوں کہ تو تا ہو گوٹ بین جو تو تو تا ہوں کہ کو دور جس میں جو کو تا ہوں کو تا ہو گا تین کر ذمین ہوارے کو جو جو بین جو تو کو تا ہوں گوٹ ہوں ہوں کہ کو دور جس میں جو کو تا ہو گا تین کر ذمین ہوارے کو جو جو بین جو تو کو تا ہوں گوٹ کو تا ہو گا تین کر ذمین ہوارے کو جو جو سے بناہ مائٹی ہے۔

ہ ان غریبوں کو بھی ان کی حاصل کرد ہدولت میں سے زیادہ جمیل تو انتابی دے دیں جس سے ان کے تن پیٹ کا گزارہ ہوجائے اوران کے فاقوں کے مارے ہوئے بچوں کی قوت لا یموت ہو سکے۔

ان سنگ دل طبقے نے بیرجانتے ہوئے کہ ہماری دولت وکڑت، راحت وفرحت سب پھوان خریجوں کا صدقہ ہے، بھی ان کے حال پر رتم نہ کیا بلکہ ہمیشہ ان کو پا مال کرنے اور کیلنے کی کوشش کی اور ان کی کمائی ہوئی دولت پر سر مایہ کارسمانپ ہے بیٹے رہے تو اس کا متیجہ اور رقمل لازی طور پر بھی ہوسکتا تھا کہ مظلوم اور غریب حردور کے دل میں اس خونخو ارطبقہ کے خلاف ایک خوفناک جذبہ انتقام بیدا

ہواوروہ مرمایہ پرئی کے خلاف ایک ذیروست محافظ جنگ قائم کردے۔ چنانچیا یہای ہوااس جذبہ انتقام نے مظلوم اورغریب مردور کے دل ود ماغ کواس ورجہ متاثر اور ماؤف کردیا کہ وہ بے چارہ عمل وخرد سے برگانہ ہوکر جادہ اعتدال سے دور جاپڑا اور جوشِ انتقام میں ایسا مغلوب الغضب ہوا کہ دوست دشمن کی تمیز کے بغیر اس نے سب کوا کیسی لاٹھی سے ہا تکناشر دیم کردیا۔

جہ ملکیت اور سر ماہیکاری کا تصوراس کے لئے ہوائن گیا اور تا چار جا گیرداری اور سر ماہیری کی عداوت نے اسے جائز ملکیت اور چا گیرداری کی تخالفت پہلی مجبور کر دیا اور وہ اپنے جذبات کی روش ایسا بہا کراس نے اسلام کے خوب صورت اور حسین اقتصادی و محاشرتی نظام کو بھی بہل پشت ڈال دیا۔ اسلامی نظام کے حسین چرہ کے ٹورائی خدو خال ایس کی ترکی ہوگئے اور وہ راو صواب سے بھل گیا اور اس نے اپنی آتھوں پر عناد کی پٹی یا عدھ کر تعلیمات کی آل اور وہ کی اسلامی نظام کے خوب کی بنیا در کھ صواب سے بھل گیا اور اس نے اپنی آتھوں پر عناد کی پٹی یا عدھ کر تعلیمات کی آل اور وہ کی آتھوں کی خوالف ایک ٹی کو کر وٹے دینے کے کو کر اسلامی استراکیت ہوا ہوگئی ہودہ کو اس ماہیری کو فروٹ دینے سے کیونکر دی جس کانام اشتراکیت ہوا ہوگئی ہودہ کی ہودہ کی سے کیونکر دی جس کانام اشتراکیت ہو اس ماہیری کو فروٹ دینے سے کیونکر کی سے بیدا ہوئی ہودہ ماہیری کو فروٹ دینے سے کیونکر کی سے میدا ہوئی ہودہ ماہیری کی فروٹ کے دینے کیونکر کی سے کیونکر کی سے کیونکر وہ کے دینے کی کونکر کی سے کونکر کی کونکر وہ کے دینے کیونکر کی سے کونکر کی سے کیونکر کی سے کیونکر کی سے کونکر کی کونکر کی کیا میں کی کونکر وہ کونکر کی کونکر کی کونکر کونکر کے کیونکر کی کونکر کونکر کی کونکر کونکر کونکر کی کونکر کونکر کونکر کونکر کونکر کونکر کی کونکر کی کونکر کو

ا اشتراکیت استخریک کانام ہے جو تخصی اور انفر ادی ملکیت کومٹا کر حصول دولت کے تمام اسباب و ذرائع اور لوگوں کی اجتماعی جد وجہد سے حاصل شدہ دولت کی تقسیم کو حکومت کے حوالے کردیتا جا ہتی ہے تا کہ مجموعی دولت تمام افراد پرعدل وانصاف کے ساتھ تقسیم ہو سکے۔

اشراکیت معاثی او پی اور طبقاتی انبیازات امیر وغریب کے تفاوت کی سخت دشمن ہے وہ ایک ایک ایک است کو برسر افتد ار لانے کی حامی ہے جس میں طبقوں کا کوئی وجود نہ ہواں لئے کہ اشتر اکی نظریہ کے مطابق مکی آن اندینا میں نظم اور خون ریزی کا سنگ

بنیاد ہے۔ ہند جہاں تک اصل مقعد کا تعلق ہے تھے آرا کی بھٹوں ہیں لیکن حصول مقعد کے طریق کار میں ایکے ماہین شدید اختلاف پائے جاتے ہیں گئی انگوا کیوں کی رائے ہیے کہ آ ہتہ آ ہتہ اصلاح کیجائے۔ جسکی صورت ہیے کہ موجودہ جمہوری حکومتوں کو پر قرار در کھٹے بھوئے اشتراکیت کے حامیوں کو ان پر قبضہ کر لیما جا ہے اور اپنے افتدار کو کام میں لاکر تدریجی طور پر اس بات کی کوشش کرنی جا ہے گھٹی مکیت محدود ہوتے ہوتے بالکل ختم ہوجائے تا کہ مجموعی دولت افراد ملک پر مساویا ند طریقہ سے تقسیم ہوسکے۔

ہے۔ جب تک طبقاتی انٹیاز اور معاشی تفاوت باتی رہے اس وقت تک حکومت کا پرقر اررہنا بھی ضروری ہے اور جب تک اشتر اکیت کاپورا پورا تسلط ہو جائے اور انٹیاز وتفاوت نہ کور کا نام ونٹان باقی شدیے تو بھر حکومت کی بھی ضرورت نہیں بلکہ اسی صورت میں نظام حکومت خود بخو دختم ہوجائے گا۔ اس نظر بیکوارفغائی اشترا کیت کہاجاتا ہے۔

اس كے مقابلے مل بعض اشراكوں كى دائے يہ ہے كموجودہ جميورى طريقوں ميں سے كى حكومت كو برقر ار ركھنا حصول

مقصد کے لئے نہایت مصر بلکہ اصل مقصد کے متافی ہے۔ اس لئے تمام موجود جمہوری فظاموں کو مثانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اشتراکیت کا غلبروتسلط کی طرح نہیں ہوسکتا۔ اس نظریہ کانام انتظامی اشتراکیت یا کمپوزم ہے۔ 🕸 کمیوزم کے حامی کمیونسٹ کہلاتے ہیں کمیونسٹ حصول مقصد میں قدریج یا آ جنگی کے قائل جیس ۔ بیلوگ جمہوری نظام کے 🛪 و بن ا کھاڑ کراس کا نام ونٹان تک مٹادیتا جا ہے ہیں۔سر مایدیری اوراشتر اکیت دونوں کاملیمائے نظر اصولی طور پر مادی وجسمانی خوشحالی اورلذت پرئتی کے سوا کچھاورنیس۔فرق صرف اتناہے کرسر مار پرستوں کا طبقہ ایک مخصوص گروہ کے عیش وا آرام کامتنی ہے اور اشتراكى جماعت طبقاتى بإبنديوں سے بالاتر عوكر بلاانتياز برفرد كے لئے راحت وآرام حاصل كر منط في مدى ہے۔ اس وجہ سے اميروں اور جا گیرداروں کے ماسواتمام لوگ سر مایہ پرتی کے قطام کوانتہائی نفر ہدو دوقائ کی نظام کو پیاٹھ ہیں (اور عام طور پراشراکی نظام کو پہند یدونگا ہوں سے دیکھا جاتا ہے)
پندید ونگا ہوں سے دیکھا جاتا ہے) اشراکی نظام کی مقبولیت عامی سے مار جو رابعض کم نیم اور ناعا قبت اندیش مسلمانوں نے بھی اشراکیت کے سامنے ہتھیار والدية اور في الإلك المال المواشر اكيت كرافي ش وها لني كا ياكوشش كى-🖈 انہوں نے ایری چوٹی کازوراس بات برصرف کردیا کرقر آن کریم اوراحادیدے کی روشنی میں شخصی وانقر ادی ملکیت کوناجائز ٹا بت کیا جائے اورائ طرح اسلام اشتر اکیت میں تبدیل ہو کررہ جائے۔ حالاتکہ اگر گیری نظر سے دیکھا جائے تو اسلام اوراشتر اکیت کا اتحاد کی نقطہ پڑیں ہوسکتا۔ اشترا کی**ے کاسٹک بنیاد مادہ پڑتی اور شکم پروری ہے۔ اشتر**ا کیوں کادمو ٹی ہے کہ دنیا میں جس قند رادیان وملل اور ندا بب پائے جاتے ہیں و و معاثی نظام کی خرابی اور طبقہ واریت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ 🖈 اشراکیت کامعتمائ مقصود اس کے سوا کی جی کی کیدنیا میں کوئی بھو کا بیر ایک کام کو کون کی جسمانی ضرور تیس برابری کے ساتھ پوری ہوتی رہیں اور اس راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ال حکوم کر دیا جائے۔ اشترا کیت کی نظر میں سب سے بڑی رکاوٹ ند بهب اور طبقہ واریت ہے۔ میں وجہ ہے کہ تناکی واز دواج بھی اشترا کی نقطۂ نگاہ کے بالکل خلاف ہے۔ اشترا کیول کے نزدیک انسانی ضرورت کی برور اللم انعافول میں برابر مشترک ہے۔اسلے وہ تمام دنیا کی تورتوں کو تمام دنیا کے مردوں کے لئے مشترک بھتے ہیں۔ جب بدیات واضح ہوگئی کہاشتر اکیت کی ظریس اس عالم مادیات کے علاوہ کھنجی اور مقدس اسلام کا بنیادی نقطه اس عالم رنگ و

اشتراکیت کے بنیادی اصول پر تنقید

ا نظرین کومعلوم ہو چکا ہے کہ اشتراکیت کا جمیادی اصول طبقاتی امتیاز کومٹانا ہے کیکن عقل سلیم کی روشن جس بیراصول قانونِ فطرت کے خلاف اور مانمکن الحصول ہے۔

بوے بہت دوایمان بالغیب ہےتو بھراشتر اکیت کواسلام کیساتھ کسطرح مخلوط کیاجا سکتا ہے اوران دونوں کی سکے کیونکر ہوسکتی ہے؟

🖈 ہم نے مانا کراشترا کی دنیا میں مال ودولت کے لحاظ سے تمام انسانوں کو پراپر کردیں گے لیکن طبعی اور فطری انتہازات تو وہ کی طرح

نہیں اٹھا سکتے مثلاً ایک شخص عالم ہے دمراجاتل ،ایک متل مند ہدومرا بے وقو ف ،ایک پا کیز واغلاق سے متصف ہے تو دومرا بدخلق۔ 🖈 ای طرح فنی کارکردگی کے لخاظ سے انسانوں میں نمایاں طور پر انتیاز و تقاوت پایا جاتا ہے۔ علیٰ ہٰذ االقیاس انسانوں کے محرکات طبعی بدامة مختلف بین۔ 🚓 الی صورت میں کیابیامریقنی نبیس کے جولوگ ایک قتم کی صفات کے حالی ہوں وہ تقاضائے فطرت رفتہ ایک طبقہ کی صورت افتیار کرلیں اور ای طرح طبقاتی انتیازات قائم ہوجائیں۔ اس لئے اشتراکی اصول کے غلامونے میں ادنی ترود واتی نہیں رہتا۔ ایک حیات انسانی کامقعد شکم پروری قرار دیناانسانیت کوجوانیت میں تبدیل کردینانیں قواد ایک ایک استفادہ کیا گئیں۔ اشتراکیت کے مقابلہ میں اسلامی نظریہ اسلامی نظریہ اب آ یا اس کے بالقائل مقدی اسلامی نظریہ اسلامی نظریہ اسلامی کرد یک بر اعتبارے قابل تنکیم ہے۔ اسلام نے طبقائی کی اور کتے ہوئے ایسے اصول تعلیم فرمائے جن کی بنا پر کوئی طبقہ صد اعتدال سے آ ك نديز هر بيكيا ويوكن في كانا مؤشكوار تعمادم بيدان عوف بإئ جواكن عامد على غلل اعداز عو- ارشاد فر مايا وَاللَّهُ فُصَّلَّ بَعْصَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّرْقِ. (بحل: ٢١) تر جمه الله تعالى في تمهار عبض كوبعض بروزق من و قيت دى ـ الماكم الماكم المائيان المائيان المائية المائي 

قوائے فکر بیاور عملیہ سے آزادی کے ساتھ بیٹی الرکے کام بیل لےسکا۔

🖈 الی صور 📫 کا کٹال کی علمی اور عملی تو تیں ضائع ہو جاتی ہیں اور اشرف انخلو قات کاعلم وعمل کی تو تو ں سے بالکل خالی ہوجانا تھمت تخلیق کے حتّفی تھی۔اس لئے اسلام نے تضمی ملکیت کے قوا نین مقر رفر مادیئے اور صنعت وحردت ، تنجارت وزرا عت وغیرہ کے لئے ا یے کمل قوا نین تعلیم فرمائے جس طرح حصول دولت کے لئے تعلیم فرمائے تھے۔ اٹل دولت کو مال فزج کرنے بیں ان قوا نین کا پوری طرح یا بند کرد یا کیونکه مالدارول کی مطلق العنانی اقتصادی اورمعاشرتی نظام کی تبای کاموجب ہوتی ہے۔

🖈 رزق کی کی بیشی کی بنا پر طبقاتی امتیاز اور ذاتی ملیت جن آیات سے تابت ہوتی ہے وہ حسب ذیل ہیں

 (1) وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ. (نحل: 12) اورالله في برائى دى تم ش ايك كوايك برروزى من

- (٢) وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. (التساء: ٣٢) اور بوس مت كروجس ميس برانى دى الله في الكواكدير
- (٣) أَنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَمُضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجْتٍ وَّأَكَّبَرُ تَفْضِيلًا. (بني اسرائيل: ٣١) د مجموتوسی ہم نے دنیا میں بعض کو بعض رکیسی برتری دی ہے اور البتد آخرت کے درجات کہیں بڑھ کر ہیں اور اس طرح ان کی ردى بعن يشاء وَيَقْلِرُ. (دعد: ٢١) الله جمل كاروزى چا بتائے فراخ كرد يتائے اور جم كى چا بتائے كار كرائے كرد يتائے ورسى كى چا بتائے كار كرائے كي اللہ كار كرائے كرائے كرد كار كرائے كرد كار كرائے كرد كار كرائے كرد كرائ برترى بحى كمين برح كرب

(٣) اَللَّهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَقْدِرُ. (رعد: ٢١)

(٥) يَبُسُطُ الرِّزُق لِمَنْ يُشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ إِنَّهُ مِكُلِّ مُورِي: ١٢)

(الله تعالى) جس كى روزي يوايتا بيران كرديا باورجى كى جابتا بي تى كى كرديا ب-وه بريز كوفوب جانتا ب-

(٢) قُلُ إِنْ رَابِهِ اللَّهِ عَلَى الرِّزُق لِمَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ (سبا: ٣٩)

(اے صبیب علی از از از میں اپر وردگارا پے بندول کی جس کوروزی دیتا جا ہتا ہے فراخ کردیتا ہے اور جس کو جا بتا ہے پی

🖈 روزی کی تمینیش کے لحاظ سے طبقاتی انتیاز اور انفرادی ملکیت بالکل واضح ہے کیونکہ تو می ملکیت اور اشتراک کی صورت میں کمی بیش متصورتیں۔ ان کے علاوہ آیات میراث بھی طبقاتی تفاوت اور شخصی ملیت پر روٹن دلییں جی کوچکوانٹر کرکیٹ اور قو می ملیت میں میراث کا تصور بھی پیدائیں ہوسکتا۔ میراث کا تصور بھی پیدائیں ہوسکتا۔ میر اب وہ آیات ملاحظ فر مایئے جن سے انفرادی ملیت میں ایس کے علاوہ ان اصول دقو انیمن پر بھی پوری روثنی پر تی ہے جن

کی پابندی سے دو تمام ٹر ابیال کانے دور ہو کی آئی کا تھی ملیت اور طبقاتی اتبیاز کی وجہ سے پیدا ہونا ممکن ہے۔

ارشاد ہوتا ہو آ

(2) وَبِالْوَ اللَّهُ مِن إَحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبِلَى وَ الْيَسْلَى وَ الْمَسَاكِين (بقرة: ٨٣)

اور مال باب کے ساتھ سلوک کرتے رہنا اور رشتہ داروں اور تیبوں اور مسکینوں کے ساتھ۔

🛠 ۔ اگر صاحب دولت اپنے والدین ، رشتہ داروں ، بیبیوں ، مسکینوں کے حق میں اس قانونِ اللی پڑھل کرے اور ان کے ساتھ احسان وصلدتی کرتار بن وطبقاتی کش کش اور معاشی نظام می کسی تم کی تراقی بیداند مونے باے۔

(٨) لِنَايُّهَا الَّـذِيْسَ امَنُوا انْفِقُوا مِمَّا رَزَقَتْكُمْ مِنْ قَبَلِ اَنْ يُلْتِيَى يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيِّهِ وَلَاخُلَّةٌ وَالا شَفَاعَةٌ وُ الْكَفِرُونَ هُمُ الظُّلِمُونَ. (بقرة : ٣٥٣) ا سائیان والو! ہمارے دیئے ہوئے رزق میں ( نیک راہ میں) خرج کرو گراس دن سے پہلے جس میں نہ خرید وفروخت ہوگی ، نہ دوی، ندسفارش اورجولوگ (راوخدایش خرج ندكرین) ناشكری كرتے بين وبي ظالم بين۔

(٩) لَنُ تَنَالُوا الَّبِرَّ حَتَّى تُنَفِقُوا مِمَّا تُجِبُّونَ وَمَا تُنَّفِقُوا مِنْ شَيَّءٍ فَاِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ. (ال عمران: ٩٢) لوگوا جب راہ خدا میں ان چیز وں میں سے خرج نہ کرو کے جو تھم ہیں بیاری ہیں نیکی کے درجہ کو ہرگز نہ پہنچ سکو گے اور جو پہنچہ تم خرج

كرتے بواللہ اے خوب جانتا ہے۔

(١٠) وَالَّذِيْنَ فِي اَمُوَالِهِمْ حَقَّ مُعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. (معارج: ٢٣. ٥٣) ﴿ الْمَاكِلُولُ اور جوو واوگ (فلاح کے متحق میں) جن کے مانگنے والوں اور ندما نگنے والوں کا حد مقرر ہے۔ اسلام نے دولت کوایک جگہ محدود ہونے سے بچلاہ ماری کھی گراٹ کا قانون جاری کیا۔ نیز ارشاد فرمایا

(١١) مَا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَى وَسُولِهِ حِنْ الْقُرَاى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرُبِي وَ الْيَتَمْى وَ الْمَسَاكِيُنِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُيُّ لَا يَكُونَ مُوالِّ اللَّيْ الْاَعْتِبَاءِ مِنْكُمُ. (الحشر: ٤)

جو کچھاللہ تعالی اپنے رمول کو بستیوں والوں سے بطور فے عطافر ماد ساتھ وہ اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے اور رسول کے رشتہ داروں کے لئے بیموں تماجوں اور مسافروں کے لئے تا کرو پھر ف دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کریں۔ نیز ارشاد فرمایا

(١٢) وَالَّذِيْنَ يَكْتِزُونَ الدُّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُتَّفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ ٱلِيْمِ. (التوبه: ٣٣) اورو ولوگ جوجع کرتے ہیں سونا جا عرى اوراس كوالله كى راه يس خرج نيس كرتے انيس تخت عز إرب كافر الرك كانادو-

🖈 دولت سے بے ارتم کی برائیاں اور معینیں پیدا ہوسکتی ہیں۔ اللہ تجالی فرد واکٹ کامر ف کرنے کے لئے پا کیزہ اصول تعلیم فر مائے۔ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں صرف دولت کو تھے فرحا کر تھول اور پے راہر دی سے رو کا۔ ارشاد فر مایا

(۱۳) وَاتِ ذِى الْفُرُبِي حَفَّهُ وَالْمُعَلِّكِيلُ وَابْنَ السَّبِيلُ وَلَا تُبَذِّرٌ تَبُلِيْرًا إِنَّ الْمُبَلِّرِيْنَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيْطِيْنِ. (بنى اسرائيل : ١٨٠)

اوررشتدار الرجل بداورمسافر (برایک) کواسکاحل بہنچاتے رہوضول فر چی ندکرواورضول فر چی کر نیوالے شیاطین کے بھائی ہیں۔ 🖈 دومری جگه و ضاحت سے فر مایا

(١٣) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدَّلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبِلِي وَيَنْهِلِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنَّكِّرِ وَالْبَغْيِ. (نحل: ٩٠) ب شك الله تعالى تهمين عكم ديما بانساف اوراحمان كااور ضرورت مندقر ابت دارول كى الداد واعانت كااورتهبين بعالى اور كامول اورسر كثى يروكما ب

اسلام نے دولت مندول کے لئے ذکو ہ کا قانون ای حکمت کے لئے مقرر فرمایا ہے کے غربا موسا کین جواپی ضرور یات کو پورا

كركے ذرائع ووسائل ہے محروم ہیں جنلائے تكلیف ندر ہیں۔

🖈 الله تعالى في قرآن مجيد من ارشاد فر الما

(١٥) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبِيُلِ فَرِيْضَةَ مِّنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. (توبه: ٢٠)

فیرات کا مال تو بس فقیروں کا حق ہا ور تھا جوں کا ان کارکنوں کا جو مال فیرات کے وصول کرنے پر متعین ہیں اور ان لوگوں کا جن کے دلوں کو اسلام کی طرف را خبر کی امتقور ہے اور قید غلامی سے غلاموں کی گردئیں آزاد کر اے بھی اور اللہ بہت علم وحکمت خدا کی راہ یعنی مجاہدین کے سماز وسمان میں اور سافروں کے زادراہ میں۔ جب کی اللہ کے سماور اللہ بہت علم وحکمت والا ہے۔

اللہ میں میں کہ میں ہوئی کی ان تعمر سمات ہے گئی کو اسلام اسمار مایہ پری سے بھی دور ہے جس میں دولت ایک جگہ

جڑ قرآن کریم کی ان تعریف ہے ہے۔ معنفید شاہ سے متفید شاہ سے ہی دورہ جس میں دولت ایک جگہ کدود ہو کر رہ جل کا اور استراکیت سے بھی اسلام کا کوئی تعلق نیس جو انسان کی کدود ہو کر رہ جل کا اور اشتراکیت سے بھی اسلام کا کوئی تعلق نیس جو انسان کی کمائی ہوئی دولت سے اس کا جا تریق بھی سلب کرتی ہے بلکہ اسلام اس اعتمال کا حامی ہے جو سر مایہ پرتی اور اشتراکیت کے بین بین ہے۔ مقدس اسلام ہر معاملہ میں افراط و تفریط سے بچا کر میا نہ روی کی تعلیم دیتا ہے موجود و دور میں سر مایہ پرتی اور اشتراکیت کا تصادم دنیا کو ہلاکت کی طرف تیزی سے لئے جا رہا ہے۔ ہلاکت سے نیخے اور نجات و فلاح دارین حاصل کرنے کا واحد ذریہ مقدس اسلام اور اس کامعاشی فلام ہے۔

دنیا کو ہلاکت کی طرف تیزی سے لئے جارہا ہے۔ ہلاکت سے نیخے اور نجات وفلا آن دارین حاصل کرنے کا واحد ذریہ تقدی اسلام اور
اس کاموا ٹی نظام ہے۔

اس کاموا ٹی نظام ہے۔

مرب میں چیا

مرب میں چیا

مرب میں پی

جہ سائنس کی جرت ناکتر تی کے کارنا سے الل علم حفرات سے تخفی نہیں۔ عصر جدید بیں اس کی ترتی بظاہر مجرالعظول سی کیان فلسفہ قدیمہ کے حالات کا مطالعہ اس کو کوئی خاص ایمیت نہیں دیتا۔ جس کی وجہ رہے کہ زمانے کا ہر نیا دور اپنی انقلائی کیفیات بیس جب گونا گوں حد تیں اور بوقلموں اسہاب انکشاف و ذرائع معلومات لے کر آتا ہے تو ہر لاتن دور سمایق سے منازل ارفقا بیں بلند و بالا ہوتا ہے۔ جس کی نظیر بیس جن نباتاتی و حیوائی اور نوع انسانی کے افراد موجود ہیں۔ ایک چھوٹے سے بود سے کود کھے لیجئے کہ وہ اسپنا ابتدائی دور بیس وصف نباتیت تو رکھتا ہے لیکن اوصاف شیم میت کے ظیور تام سے معراہے ، کمر ورسے اور چنوزم و نازک پتیوں کے سواا بھی تک کی

اور چیز سے وابستہ نیں۔ اس کے بعد رفتارِ زمانہ بی سرعت کے ساتھ اس کوضعف سے قوت اور زمی سے تنی کی طرف لے جاتی ہے اور بھر رفتہ رفتہ وہ اپنے کمالات شجریت کو بوری طرح حاصل کر لیتا ہے۔ بی حال ہر جاتد ار اور تمام انسانوں کا ہے بلکہ کا نئات کی تمام انقلا فی کیفیات اور عالم کے تغیر است اسی نجے پر ہیں۔

الله المرین تاریخ پر بدامر بخو بی واضح بے کرانسانی زندگی کامعیار ابتداء کیا تھا اورنسلاً بعدنسل اس بیس کس طرح تبدیلیاں واقع به وتی رہیں، موجود و ذوا نے بیس اس کی تہذیب و تدن اور معاشرت کا جومعیار ہے کیا ابتداء بھی وی تھا؟ اصول سلطوت اور آئین حکم انی جس طریق پر آئی یا آئی ہے جد صدیوں پہلے جارے بیش نظر ہے ابتدائے دور انسانی بیس ای اس می تعدید و تنسف میں اور میں تعدید و ترفت و فیرہ کا انقضاء کس فوعیت پر تھا؟ کیا موجود کا انتفاء کس فوعیت پر تھا؟ کیا موجود کیا گھانگی حالات کو بکسال قر اردیا جا سکتا ہے؟ اوائل عہد انسانی بیس علوم و فنون کامعیار کیا تھا اوراب کیا ہے؟

المن الله الله الله الله المركارية المركارية الموالات كولارت وفارزهاندك ما تعافطرت انسانيه كے بالقوة كمالات كوبالفعل كرتى اور منظر عود والرائل عبور پر لاتى رئتى ہے چونكہ اقوام عالم كے افراد اپنے تشكسل میں جنسى اور نوعى لگاؤكى بنا پر بہت ہى گہراتعلق ركھتے ہیں اس لئے جو ہر شتر كى كاقوت ہے قتل میں آ جانا ( جس كاظيورنسل لائن میں ہے) بسيد از قياس نيس۔ انقلاب زمانداس امر كا

الله المرد المار وفارز ماندجس طرح بعض بالقوة اشيا بوبالنعل كرتى ہے الحاطر ح اس كى بادسموم كے جھو تكدر خت كى شهنيوں اور انسان وحيوان كے اعضا بو بھی مضحل اور ہے كاركرد ہے ہيں اور درخق كى قوت نباتى، حيوانوں كى قوت جوانى الورا تكافوان كى صفت انسانيت كا خاتمہ كرؤا لے جيں۔ ہى وجہ ہے كرزمانہ ماسيق ميں بہت ہے اليے علوم وفقون جارگ بوك جن كورفارز مانہ كى ناہمواريوں نے بال كرؤالا اور ان موجد ان با كمال كواس جهانِ فانى ہے دوہون كروليا

پہلی رورہ اوروں وجران ہوں کے ایک اس کے ایک اس کے ایک اس کے اس کا میں ہوسکا۔ اس کا میں مطلب نہیں کہ میں سائنس جدید کو برا سمجھتا ہوں بلکہ اس الرس کے برتاروں نے سائنس کو جومر تبد دے رکھا ہے وہ سائنس دائی کا بھا چھا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ مثلاً قدیم الل غدا ہب نے اپنے فرہریات اور معتقدات کواس کی قربان گاہ پر قربان کر دیا اورا پنے فرمن ایمانیات کوسائنس کی آگ میں جلا کر قال سینی سائنس کے اصول گئر عدے مطابق جو چیز غلط بھی کی قربان کر دیا اورا پنے فرمن ایمانیات کوسائنس کی آگ میں جا کر قال اس کی صحت پر میر تقد بی شبت کرتا ہوجس کی وجہ بہ ہے کہ انسان اپنی خلتی کر در کی کے باعث ہراس جیز کولئو تصور کرتا ہے جواس کے ادراک و مشاہدہ سے دورہو۔

انسان کا جمر سالید دوست نے اپٹاا کی بجب وغریب خواب بیان کیا جس کوئن کریس نے اس حقیقت کو بخو بی بجھ لیا کہ واقعی انسان کا ناتص مثاہدہ اور کمز ورادراک ایک بےاصل چیز کواصلی اور واقعی بجھ لیتا ہے اور اصلی وواسعی چیز تک د ماغ نہ پنچے کی وجہ سے اس کو ب

حقیقت قرارد برانکار کرجاتا ہے۔

الله دوست محترم ہو۔ پی کے باشد ماور خاتد انی رئیس ہیں۔ انہوں نے ایک نہایت حمین وجیل ہورت کو تواب ہیں دیکھا اور

یک نظر اس پر شیفتہ وفر ایفتہ ہو گئے۔ ہر چند کوشش کی کروہ حمید کی طرح میر ے عقد فکاح ہی آ جائے لیکن نا کام رہے۔ بالآ خر حمید

کے اقارب نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آپ با بنادین اسلام ترک کرکے ہمارانہ جب عیسائی قبول کریں اور اپنی ذوجہ اول کو طلاق دے دیں

نیز کل جائیداداس حمید کے نام کھردیں تو کامیا بی ہو گئی ہے۔ بجو اس کے کوئی چارہ کارند کیستے ہوئے تیوں کام کرنے ہی پڑے۔

نیز کل جائیداداس حمید کے نام کھردیں تو کامیا بی ہو گئی ہے۔ بجو اس کے کوئی چارہ کارند دیکھتے ہوئے تیوں کام کرنے ہی پڑے۔

نیز کل جائیداداس حمید کے نام کھردیں تو کامیا بی ہو گئی ہے۔ بجو اس کے کوئی چارہ کی اس کے نام کھر ان کی در در شرک کر اگر جب

فارغ ہوئے تو نہ وہ عالم تھا اور شدوہ دوثیز ہے۔

گر بھی چوٹ دیار بھی چوٹ دیار بھی چوٹ

گھر بھی چھوٹا دیار بھی چھوٹا ایک سینطا ہرہے کہ عالم خواب شن فی روائی تہوئی دوٹیز ہتی اور شاس کے عزیز وا قارب! بیصرف صاحب خواب کے اپنے فائی اور ہا اصل تخیلا جدو تھرکو ایک کے مناظر تھے جس کو تاقعی مشاہرے اور کمز ورادراک نے جامد اصلیت پہنا کر گھریار، مال ودوات، سب بیکھ قربان کردیا۔ اس پر بھی بجو کف فنسوس ملتے کے تیجہ کی شداا۔

ہے۔ ہمارا تجربہ ہے کہ ہم ریل میں بیٹھ ہو کے جات ہیں اور ریل اپنی پوری رفنارے چل رہی ہوتی ہوت اوھرادھر کے درخت (جوز مین پر کوئی کسر نہ چھوڑی تھی گر درخت (جوز مین پر کوئی کسر نہ چھوڑی تھی گر مات کے وقت جب جا عربی روثن معتل کا خدا ہما کر ہے۔ جس نے صاحب مشاہدہ کی گوٹالی کر کے اسافٹرش سے بچالیا۔ ای طرح راحت کے وقت جب جا عربی روثن ہوا ور بادل کے کلا ہے ہی کہیں کہیں منتشر نظر آئیں اور تیزی سے کی سمت کوجا رہے ہول تو اس وقت ہمیں جا عمر چان نظر آئا ہے حالاتکہ رواقعہ نیس۔

اللہ میں میں میں میں میں ہے۔ اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہونا نیا ہر ہے۔ اب رہی مقل سووہ مجی تقص سے پاک نہیں۔ مقتل کا کام ہے معلوم چیز کومعلوم کر لیٹا اور اس کی حقیقت سے بینڈروسعت واقف ہوجانا۔

🖈 پینلا ہر ہے کہ جس قدر عقلا پیدا ہوئے وہ سب عقل کے مدعی رہے اور داقعی وہ اپنے دعوے میں حق پر بھی تھے بھر وہ سب

عظلیات بیں ایک دوسر سے کے نظر یہ کا نقص اور عیب نکالتے رہے اور ایک کی عشل دوسر سے کے تحالف اور متضاد رہی۔ اس ماحول بیں ہم کس کی عشل کو اپنار ہنما بنا کیں۔ ہم کس کی عشل کو اپنار ہنما بنا کیں۔ اگر ہر شخص اپنی ہی عشل کے تابع رہے تو دوسروں کی عشل اس کے نزد یک کیا سر تبدر کھے گی؟ نہ رہے کی کو اپنے پر اپر عظمند خیال

ہے۔ اگر ہر تحف اپنی بی عقل کے تاہے رہے و دومروں کی عقل اس کے زد کید کیا مرتبد کھے گی؟ نہ یہ کی کواپنے ہراہر عظمند خیال کرے اندا پی غلطیوں کی اصلاح کے لئے دومروں کی اطرف رجوع ہوگا پھراوروں کے زد کیداس کی عقل کا کیا حال ہوگا؟ وہی جواس کے زد کید دومروں کی دانائی کا ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ سے رہنمائی کے معیار پر نہاس کی عقل پوری انزی نہاس کی ہوتا و وعقلوں کی جنگ مجی ۔ اس منتئے۔

تھی۔ اب بیٹے۔ ہڑ ایک شخص کی اہم معاملہ بیں پی عقل سے کام لیما جا ہتا ہے اور ہے پہلی بی کو فوض کر کے اس نتیجہ پر پہنیتا ہے کہ جھے بیکام خرور کر لیما جا ہے۔ مشقل ارادہ کے بعد اس کومعاد وہر اخیال ہو ایعنا کے کہ یہ کام نیس کرنا جا ہے۔ اس کی رائے بدل جاتی ہے اوروہ اس کے ندکر نے کوکر نے پر تر نیج دیے گئا ہے۔ جو ایج کور ہے کہ ایک می شخص کی مقل میں بیا خشاف موجود ہے۔ ایک چیز کو بھی اچھا اور بھی پرا بھے گئی ہے ہم کرا

ت جب کی معاملہ بھی ایک خص کادومرے سا خسان ف بحوقو عقل آیک قالت کی خرورت پڑتی ہے۔ مشاہدہ کے اختاا ف کافیصلہ تو عقل نے کیا۔ اب عقل کے بھاڑوں کوکون چکائے۔ اگر عقل اختاا ف سے پاک بحوتی تو اس کے اوپر کی حاکم بیا فالٹ کی خرورت نہ تھی لیکن ہم نے فاجت کر دیا کرایک شخص کی عقل ورم سے کی عقل کے تکا انسان ورم حارض بحوا کرتی ہے۔ پس ایسی صورت بی لازی طور پر عقل کے تناز عات وا خسان ان سے فیر متان عات وا خسان ان سے فیر متان کے بھاڑوں کے اس میں تناز عاجوں کی طرح انتقافات سے پاک بحوا میں کہ کو اس کے کا اور وہ بھی آپ میں شاخت می وقو بھر اس کے لئے بھی کی تیسی کی گرورت لائن بوگی۔ اس مطرح بیسللہ فیر متابی بحوکر بمیشر کے لئے تا قابل انتقام بوجائے گا اور وہ اس کے لئے بھی کی تیسی سے بیار میں عقل کے فاف انسان و اختاا ف و تحارض کے جیوب سے برا بونا چا ہے۔

میسر ابونا چا ہے۔

وہ فالٹ المراز الل کے بوقل کے تمام اختاا فات کو تم کر کے حقیقت واقعیہ کو پیش کرتا اور عقلا و کو اخرش سے بچا تا ہے اس

المنتسب المنت

🖈 ندبب ایک ایس چیز ہے جو کما لاتیا تمانی کاؤمددار اورائن کاعلم ردارہے۔ فظام قدرت کی رفتار کاتعلق اواصول مسذھ بیسد

ے ساتھ اس قدراستوارے کراگر تردید ند برب کو فطام قدرت کے درہم برہم کرنے کے متر ادف قرار دیا جائے تو بعیدا زعقل نہ ہوگا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ذہب انسان کوان اصولوں پر چلاتا ہے جن کے بغیروہ اپنی خروریا ت زعر کی اور اس کے متعلقات کود ائر ہ انسانی میں رہ کر پورانبیں کرسکتا۔ جس کی سرشت میں گناہ کا مواد بھرا ہووہ کی حال میں گناہ کرنے ہے نہیں رک سکتا تاوقتیکہ کوئی ز برد ست طاقت اس کورو کنے والی نہ یا کی جائے۔ 🔯 انسان کی فطرت شل گناہ کا مادہ موجود ہے۔ گنا ہول کا صدوراس سے فتلف حالات میں ہوتا ہے بھی اس ہے یا زرینے کے اسہاب موجود ہوتے ہیں بھی نیس۔مثلاً ایسے موقعہ برگناہ کیاجائے جہال اس کے افشاہونے کا بطائر کو کی اس کیا اس گناہ رحکومت كى طرف سے كوئى ممانعت نيس ياس ماحول بيس اس كوكنا و نيس سمجما جاتا ہے انسان الديماوس كے ہوتے ہوئے تو كسى حد تك انسان گنا ہول سے فی سکتا ہے کین موفر الذكر تينو ل مورتو الرياجي وال صورت اخير ويس كوئى طاقت انسان كوگنا و سے بيس روك سكتى۔ مسلحد و گروگ و در خسانسة خسالسي بسر خسوان مر المركز المسلام المسلور في المسلود و المسلو اورحضرت بوسف عليه السلام كے واقعہ برغور كر ليجئے۔ امرأ و عزيز كے مقاصد كى يحيل كے اسباب ميں كسى چيز كى كى باتى تقى؟ حالات بر گرى نظر ۋاليے بجوخوف فداوندى اور الهام وى ريانى كة پكواوركوكى چيز نظر ندة ئى حس فى زايخا كوكر وم مدعار كها بو 🖈 معلوم ہوا کہ انسا نیت کا نگربان اور عصمت کا پاسان فرجب ہے اور صرف فرجب! گناور مرف ایک جب تمام اسباب کا فقد ان ہوجائے تو اس وقت نہ بہب بی اپنی طاقت سے کمڑورانسان کی دیکیسری کرتا اور بچار مکت اُلگاہ میں اوٹ ہونے سے بچا تا ہے۔ جن لوكوں نے مذہب كو بالائے طاق كرديا ہے وہ حقيقاً انسان و كا تعلق اور تصمت كى پاسمانی سے عليمدہ ہو گئے ہیں۔ اب ان سے ہیمیت کے افعال سر زد ہوں یا سبعیت کے ایک کر بستہ ہوں یادیگرانیا نیت سوزا ممال پر سب درست اور بجائے اور ذرہ بحر مقام تنجب نیس بر سال کے اس کا میں اس کا میں مقام تنجب نیس بر سال کا میں بر سال کے سب درست اور بجائے اور ذرہ بحر المنظر المراق المراق جس في مشرق ومجى الي رويس بهاديا اورنهايت سرعت الطراف عالم بس بيملى جارى ہے۔ بدل دیا رخ شرق کو او نے اے مغرب

تری ہوا سے بچائے شدا زمانے کو

# قرآن اور آسمان

وَنَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّطَوْتِ وَالْاَرْضِ

ترجمه اورآ سانون اورزين كى بيدائش بين فوركرتے بين

الاستفسار ما قولكم دام طولكم الاستفسار ما قولكم دام طولكم الماري المراب المراب

ا کان کی بابت ہم الل اسلام کاعقیدہ ہے کہ وہا کا بھی جاتا ہے اوراس میں دروازے ہیں وہ ملائکہ کرام کامتعقر ہے اوراس میں فرق والتیام وفیر ولواز مات جسمیہ کے قال ہیں۔

قَالَ نَعَالَى وَبَيْنَا لَوْقَتُمْ مُنْبَعًا هِدَادُ وَقَالَ عُرِّ مِنْ قَائِلٍ ۖ أَأْنَتُمْ أَهَذُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسُوّاهَا ۖ وَفَتِحَتِ السَّمَاءُ لِتَعَالَٰتَ أَبُوَابًا

استواءا نفطار، انتقاق وغیرہ صفات سے تابت ہے کہ عام اجسام کی صفات سے تابت ہے کہ عام اجسام کی صفات سے متصف اور حدوث وفنا بیس ان کے ساتھ کمتی ہے۔

ال ال طرح اجرام فلكيد ستاد بإئة ابت وسياره كاافلاك شركوز بونا اور يعض كا تابت ومراكن اور يعض كالمتحرك بونا معلوم بونا عبد كمنها يُشِينُ والنّب فَولُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السّمَاءِ بُرُوجًا. وَكُلُّ فِي فَلَكُ الْمُلْكَ مَوْنَ فَلاَ أَقْسِمُ بِالْخُنْسِ الْجَوَ اوِ الْكُنْسِ.
الْجَوَ اوِ الْكُنْسِ.

الْجَوَ او الْكُنْسِ.

الْجَوَ الْ الْسُمَاءَ بِمِنا نَيْنَ أَسَالَ مِنْ مِنْ اللّهِ الْمُلْكِدُ وَمَا يَعْ مِنا مِنْ اللّهِ اللّهِ الْمُلْكِدُ وَمَا يَعْ مِن اوراس كَلُّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

جہ برخلاف اس کے علماتے ہونائیاں آسان کو جم المبطر اور کر اس میں فرق والتہام کو متنع بتاتے ہیں اوراس کی قد امت کے قائل اور فنا کے منکے ہیں اور لوگ کا سیس میں ہور وجود آسان کے منکر اور خلاکے قائل ہیں۔ ان کا نظر یہ ہے کہ سب ستارے نظام شمی کے ماجمد الموری کے در لیے قابت کرتے ہیں کہ ۱۰ کا کا کو میل تک خلام شمی کے ماجمد ہیں آسان کا وجود تیں کہ ۱۰ کا کا کو میل تک خلام سے منکر در کر موری کے گرد کھوم رہا ہے۔

خلام سے مرتب کرتا جا جے ہیں کہ نظر یہ اہل اسلام و محکماء اہل رصد حققہ میں یرصواب تیں۔ ہراہ کرم اس یارہ میں منصل روشی ڈال کر ماجور و مشکور ہوں۔

ڈال کر ماجور و مشکور ہوں۔

كتبه الفقيرجا فظامحم عفى عنده

الجواب: مرمی ولیکم السلام ورحمة الله و يركانه مرمی ولیکم السلام ورحمة الله و يركانه م

ہے۔ اور بیاسم بھی فاہر ہے کہ معرفت البیدی الی چیز ہے۔ س کے دائن سے سعادت دارین فلاح کو نین راحت ابدی اور تجات حقیقی وابستہ ہیں۔ سے کو از بات سے خلسے عن الو ذائل اور کی بافضل کی ہے۔ لیڈ اخر وری ہوا کیا سلام جواللہ تعالی کا بیجیاہوا دیں ہے اور قرآن ہی جوائی تعالی کا بیجیاہوا دیں ہے اور قرآن ہی جوائی کا بیان کرتا ہے۔ اس کے مقد تخلیق اور اس کے لوا زیات اور متاسیات کا تعلق ہے۔ اگر جوام کے ق بی بھی ایک ہو گائی کہ اور قرآن کے ہیں ہو اس کے مقد تخلیق اور اس کے لوا زیات اور متاسیات کا تعلق ہے۔ اگر جوام کے ق بھی ایک ہو تا ہو گائی ہو ہو گا

﴿ ﴿ ﴾ كَالَ هُواتِ مِنْ مَا مُعَمَّمُ عَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى الل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم

وہاں وہ انداز فکرشر عامطلوب ومحود ہے۔

قَالَ الله تَعَالَى''أَفَلَا تَنْظُرُوْنَ إِلَى الْإِيلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى الشَّفَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ـ'' (غاهيه 17 ـ ٢٠)

الله عنه الكرار المسلوب المسلوب المسلوب المسلوب المسلوب المساعة المراس الما أرساس المسلوب المسلوب ومحود المسلوب ومحود المسلوب المسلوب

نيز ارثار الله الله ويَتُفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَ الْارُضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبُحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ." (آل عمران: ١٩١)

🖈 ان آیات سے معلوم ہوا کر قرآن نے جمیں اس حیثیت سے تھر کی ددعوت دی ہے کہ اس تھر سے جمیں معرفت الہید کا فائدہ حاصل ہواور ہم مجسیں کہ ہرشے کا حقیقی فائد دریہ ہے کہ وہ وسیلہ معرفت خداوندی ہو۔ اس کے برخلاف جا بلیت کانظر آپر کھے والے مادہ پرست جوانداز فکرا نقیار کرتے ہیں۔ وہ عمو ما میل تھم کا موتا ہےاور وہ نظر فی الما ہیت ہے۔ استی البابکت کوسو چنا کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے؟اس انداز فکر سے تو بیمکن ہے کہ معنوعات عالم کے بعض دنیوی اور عارض فوائد خاصل ہوجا ئیں لیکن بیمامکن ہے کہ غور وفکر کابیہ طریقدان کے لئے معرفت الی کاؤر بعداور معاور و مطافل اور تجامت افروی کاوسیار ہو سکے فقرید کداسلام نے ایک طرف تو جمیں گراه کن انداز فکر سے بچایا اور پیم من طریق بھارے لئے ان مسائل کی وضاحت پر اکتفاء کیا جن کاتعلق معرفت خداوندی، سعادت ابدی اور نجام و افزاد الله علی مورج ، متارول اور آسانول کے مسائل بھی ای حم کے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کے موجود اور محسوس ومشاہدة حالات وكيفيات كود لاكل قدرت وبراجين معرفت سے شاركيا اورصرف اى حيثيت سے ان شن تفكر كى دعوت دى ہے۔ ان کی حقیقت و ماہیت پس سوی بچار اور ان کے احوال وقفیرات کے اسہاب وعلل کی چھان بین چونکدانسان کے مقعد مخلیق سے بہت دور تھی اوراس کے عارضی فوائد کے مقابلے میں گمرائی کے خطرات بہت زیاد ہاورشد بدینے۔ اس لئے قرآن مجید نے عامۃ الناس کے لئے ان کی وضاحت سے میلوجی کی اوران کے بیان میں وہی اعداز رکھا جوانسانوں کے لئے ان کے مقعد تخلیق کے اعتبار سے مفید نابت ہو۔ جہال تک آسانوں کے وجود کا تعلق ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ان کا تسلیم کرنا ضروریات و بن سے ہے۔ جو تخص آ سانوں کے مطلق وجود کا انکار کرے گاوہ مومن نہیں رہ سکتا۔ رہا بیام کیآ سانوں کے دجود کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ وہ اجسام تقیلہ

ا کہ الموالی کے خوال والتیام محال ہے۔ (۲) ہر ستارہ الگ آسان میں ہے۔ (۳) ہر ستارہ اینے آسان میں مرکوز ہے۔ (۴) آسان اجرام صلبہ لینی بہت بخت قتم کے اجسام بیں اور جمہور مختفین اسلام کافد بیب اس کے خلاف بیہے کہ

- (١) وكل تنوينة عوض عن المضاف اليه من الشمس والقمر والنجوم (جلالين)
- (٢) فى فلك واحد من الافلاك وهى السماء الدنيا بدليل قوله تعالى "إنّا زَيّنًا السّمَاءَ الدُنيا بِمَصَابِينَخ.
   يُسْبَحُونُ كَمَا يَسْبَحُ السّمَكَ فِي الْمَاء." (تفسير مظهرى ص ٥ پ٣٣)

(۳) والسبب في ذلک عن الهنية انها مرتكزة في فلاک جزئية. (تفسير مظهري پ ۳۰ ص ۲۰۸)
 اس تراك چير طور كيادر قرمات بين واما عندانا فالكواكب كل منها في فلك يسبحون على ما اراد الله سبحانة. (پ ۳۰ ص ۲۰۸)

(٣) (المسلة الثالثة) الفلك في كلام العرب كل شيء داتر وجمعه افلاك واختلف العقلاء فيه فقال بعضهم الفلك ليس بجسم وانما هو مدار هذه النجوم وهو قول الضحاك وقال الاكترون ابل هي اجسام تدور النجوم عليها وهذا اقرب الي ظاهر القران ثم اختلفوا في كيفته فقال ملطهم الفلك موج مكفوف تجرى الشمس والقمر والنجوم فيه وقال الكلبي ماء بحدث وتحرى فيه الكواكب واحتج بان السباحة لا تكون الا في الماء قلنا لا نسلم فانه يقال في الربي الذي يمديليه في الجرى سابح وقال جمهور الفلاسفة واصحاب الهيئه انها اجرام صلحة تقيلة و لا خفيفة غير قابلة للخرق والالتنام والنمو والذبول فاما الكلام على الفلام المناح الله معرفة صفات السموات الا بالخبر. وتفسير كبير جلد لا ص ١٣٩)

(۵) وهذا المجرى في السماء ولا مانع عندنا ان يجرى الكوكب بنفسه في جوف السماء وهي ساكنة لا تدور اصلاً وذلك بان يكون فيها تجويف مملوء هواء او جسمًا آخر لطيفًا مثله يجرى الكوكب فيه جريان السمكة في السمكة في السمكة في الامتبوب المستديرة مثلا او تجويف خال من حالير مليشغله من الاجسام يجرى الكوكب فيه اوبان تكون السماء باسرها لطيفة او ما هو مجرى الكوكب منها لطفا فيشق الكوكب ما يحاذبه وتجرى كما تجرى السمكة في المجراو في ساقية منه وقد انجمد ساتره وانقطاع كرة الهواء عند كرة النار المماسة لمقعر فلك القعر على الفلاسفة وانحصار الاجسام اللطيفة بالعناصر الثلاثة وصلابة جرم السماء وتساوي المنات المائدة واستحالة الخرق والالتيام عليها واستحالة وجود الخلاء لم يتم دليل على شيء منه واقوى ما يدكر في ذلك شبهات او هن من بيت العنكبوت وانه ورب السماء لا وهن البيوت. انتهلى. (روح المعاني ب ٢٣ ص ٢٣)

عبارت منقولہ ہے حسب ذیل نوائد حاصل ہوئے

(۱) مختفین اسلام کے زدیک آسانوں کا وجود ایسالطیف ہے جس میں تمام متارے اس طرح جاری ہیں جیسے پانی میں مچھلی جاری ہوتی ہے۔

(٢) أَ الول يَس خلق والنتيام واقتع بـ

- (۳) ستارے آسانوں میں مرکوز تیں۔
- (۴) برستارے کے لئے الگ الگ آسان بیں بلکے تمام ستارے ایک بی آسان میں ہے۔
- (۵) بعض محققین جیسا مام ضحاک رحمة الله علیه سمارول کے جاری ہونے کی جگہ ( فلک ) کوجسم نہیں مانے۔
  - (٢) آ سانوں كے جرم كى تختى وصلابت فلاسفە كاغەجب ہے، الل اسلام كانبيس۔
- (۷) فلک اور آسان کی ماہیت و کیفیت کے بارے بیل جلیل القدرائم تغییر اور مختفین کااختلاف اتوال اس ایم کی وثن دلیل ہے کہ قرآن کریم نے عامد الناس کے لئے اس مسئلے کی وضاحت سے پہلو تھی کر کے تخلیق انسانی کے مقام کو تکمیل کے لئے اسے کوئی ا بهیت نیس دی اور وه کوئی ایسا بنیا دی اور اصولی مستانی سیس می اختلاف کا ایسان دی اور وه کوئی ایسا بنیا دی اور اصولی مستانی می بالک ظاہر ہے کہ اگر کسی وقت کوئی شخص جا عرب مورج سے آ کے جھی ای ایک اورا سے آسانوں کے وجود کا احساس وادراک نہ ہوتو کھی اجرائیں۔ اس کے ک اشیا بلطیفہ کثیف چیزوں کی ال محمول و مدرک جیس ہوسکتیں۔ جس کی دلیل سائنسدانوں کا پرنظر بیرہے کہ سورج اور زمین كدرميان الكيوارة والمادة (المر) بروقت محرك بيجوتمام اجهام كامبداءواصل ماده بيكن حواس خمسه من يكونى حس آج تك اس کاادراک نہ کر سکا چھٹ اس لئے کہ وہ نمایت رقیق ولطیف ہے۔ لہٰڈ ااگر آسان بھی ای رقت ولطا فت کیوجہ سے محسوس نہ ہول تو اس مين كون ما تجب ؟ بالخصوص اس صورت مين جبكه وه متعقر طائكه ب اور طائكه لطيف بين اسلنه ان كامتعقر بهي لطيف بوناج بيا-🖈 ہاں وہ فلا سفہ جن کے نز دیک آسان کاجرم نہایت سخت اور کثیف اور اس میں خرق والتیام بھی نہیں ہوسکتا وہ اپنے اصول کے مطابق جواب ندد سيكيس كے۔ من يہلے عرض كر چكا مول كراسلا في نظريات كى روشنى من جوبكم مرم الواسلوك الور بنيادى حيثيت نيس ر کھتااس لئے اگر کسی مسلمان منتکلم نے بھی بیمان فلاسفہ کے بعض اقوال کوتسلیم کرایا ہوتوال کئے بھارے بیان پر ذر نہیں پر تی۔ زیادہ سے زیادہ ای کے مسلک پراعتر اض ہوگا جس نے فلاسفہ کے اور کا استعمال کے ای افراح دہ بعض روایات جوضعیف ہیں یاضعیف نہیں مگر اخباروا حاد ہیں اوران سے بظاہر اجسام فلکھی کھا گھا ور اور کھا وصلابت مغیوم ہوتی ہے جمیں مضرفیں کیونکہ ایسی روایات پر کسی اصولی اور بنیادی مسلے کا این و کی مل ماری بحث صرف اصولی اور بنیادی مسائل میں ہے۔ضعیف ظنی یا تیں مارے پیش نظر نیس۔ بد تقريراس تفذير يب كرسائنس دانول كاآسانول سي كزرجانا اورجا عرسورج سيآ كي بزه جاناد ليل سي ثابت بوجائ الجي تك تو مسى اد فى حيوان كابعى ومال تك پنينا ثابت جيس موار چه جائيكدانسان كى رسائى \_
- اللہ جند ہزارنٹ سے زیادہ بلندی پر آج تک کوئی شہا سکاتو ۱۲ لاکھٹل کی بلند پروازی کسی کے بن بیں کیونگر متصور ہوسکتی ہے؟
  اللہ دہا ہر کردا کٹ اتنی مسافت مطے کر گیاتو اگر اسے مجھے مان بھی لیا جائے تو آسان کے جسم لطیف سے اس کاگر رجانا اس طرح ممکن ہوگا جیسے وہ ایچر سے گز رگیا اورا گراصل حقیقت پرخور کیا جائے تو را کٹ کے متعلق بھی بید بوٹی بلادلیل ہے کیونکہ اس کی کیفیت رفتار معلوم نہیں اس بات پرکوئی می دلیل تائم ہے کہ وہ بختا متقم حرکت کردہا ہے جس کی بنا پر بیا تدازہ سیجے مانا جائے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کی

حرکت الی نوعیت کی ہوجس کی بنام بیا تدا زہ غلط قرار پائے۔

🖈 🛚 پٹر آؤیہ جھتا ہوں کے جن لوگوں نے را کٹ چھوڑے ہیں وہید جوٹی یقین کیسا تھوجیس کرتے بلکھش اندازہ لگا کر کہتے ہیں کے ہمارا را کٹ اس رفتار کے حساب سے استے موصد میں اتن بلندی پر پیٹی گیا۔ اس انگل بچوا عدازے کے متعلق قر آن کریم نے پہلے ہی فرمادیا "أَنْ يُتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔" (يوس: ١٦)

🖈 الی صورت میں اگر ہم اس دعویٰ کو میٹنی قرار دیں تو وہی مثال صادق آئے گی کہ مرفی ست کواہ چست۔ اب ان آیات پر کلام کرتا ہوں جن کے پیش نظر بیان سمابی پیس بہات پیدا ہو سے ہیں۔ فاقول و باللہ التوفیق (۱) "و جعلنا السماء سقفا محفوظا." (انبیاء: ۳۲) اس کا مطلب کے لیا کہ نے آسان کوگر نے سے تحفوظ کردیا۔ بید نیس کے مطلقاً وہاں سے کی کاگر رہا تی محال ہے۔

(٢) "وَحَفِظْنَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطُانِ كَالْ الصَّحِو : ١١) الى عن ميراديس كيلى الاطلاق وبال كى كى دلى رسائى نیں ہوسکتی بلکریہ بتانا مقوط کے کا سانوں کوہم نے شیاطین کے استراق کی سے محفوظ کردیا۔

(٣) "وَبَكَنِهُ أَوْ قَكُمُ مَنِهُ عَا شِدَادًا." (انبياء: ١١) ال يصفى ينيل كرماوات مع نهايت محكم يائداراورا يعقوى الخلقت میں کرمر ورزماندان میں اثر نہیں کرتا۔ وہ اپنی یا ئیدار بیدائش کی وجہ سے فطور وفر وج کے آتار آخیرات سے تحفوظ ومصول میں۔ ویکھنے تقيركبير عبراك آيت كتحت بي شراد "حجي "شريع و"العني محكمة قرينة الخلق "لا يؤثر فيها مرور الزمان لا فطور

فيها ولا فروج. " (تفسير كبير ص ٣٣١ جلد ٨) (٣) "أَنْتُمُ أَنْتُ خُلُقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَهَا رَفَعَ مَمَكُهَا فَسَوْهَا. " (نَوْعِت حِلَى اللهُ ٣) ال آيت كَ بحى يد فن يمل كر الله تعالى الله الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى

(۵) "وَفُسِحَتِ السَّمَاعُ فَكَانَكَ أَبُو أَبَا." (النباء: ١٩) اصول يب كيموصوف جيرا بوگاس كاصفات ال توعيت كى بول كى ـ جب " وكل فيكي فيلك يسبّ حون. " (يلس: ٣٠) بدام قابت موكيا كما الطيف في برس شركتار علاد (تیراکی) کرتے ہیں تو اس کابست وکشاد اور اس کے ابواب مجمی اس کے حسب حال اور شایان شان ہول گے۔ دیکھئے"اکسٹ خسلن عَـلَى الْعَدُ شِ اسْنَواى." (طله : ٥) بين وي استوى مرادب جوالله تعالى كي شان كه لائق ب يعنى جواس كي جسما نيت كوستازم نهو ا ك طرح آسانول كا كعلنا بند بوما اس كے درواز مطلي نه االقياس اس كا نقطار وانشقاق سب اس كى لطافت كے موافق بوگا۔ اس طرح اس كے بروج اوراس من مختلف الحال ستاروں كا يا يا جانا بيسب كيما يے بى الليف اوساف بول كے جيم موسوف الليف ب- قرآن مجيد من "يَوْمَا شَفِيلاً. قَوْلا تَفْيلات اوراى هم كي بكثرت الفاظ واردي ليكن آج تك كى في تقل سه مادى تقل مرازيس ليا كيونكه

"فَ قِيلاً عَمَّا ورقول كَ صفت مع جب موصوف جسمانى اور مادى تبيل قو صفت كس طرح جسمانى اور مادى ہوگى اى طرح افلاك و ساوات كے لوازم ملز وم كے حسب حال اور اس كے شان كے لائق ومتاسب بى ہوسكتے جيں اس كے خلاف كيونكر مراد لئے جاويں گ نيز قرآن مجيدكى آيت "فئم اسْتُوى إلى السَّهَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. " (حلم السجلة: ١١) ہے آسان كے جم كے لليف ہونے ك تائيد ہوتى ہے۔

ر الله المنافذ المعبقة المعبقة والإنس إن استعفائه أن تنظفوا مِن الفطائر المستعوب والازخر فانفذوا لا تنفذوا لا تنفذوا المعبقة المعرف الإستعام المعرف المعرف

کی تعلیم انہیں کس طرح پنچے کی مجروہاں ندقر آن ہے نہ کعبہ ہے نہ چاتھ ہے کیونکہ وہ خود چاتھ میں رہتے ہیں تو وہ روزہ بنماز وغیر ہ کس طرح ادا کریں گے۔ اگر دہاں کوئی ٹی مانا جائے تو حضور ﷺ خاتم انتھیان نہیں رہے۔ اس کا تختیر جواب میہ ہے کہ پیشر وری نہیں کہ باوجود اختلاف احوال کے تمام مطلقین کے لئے احکام شرعیہ یکمال ہوں۔ علاوہ ازیں مید کرمہ اعتراضی کلا لفہ کے ند بہب پر ہوگا اسلام اس امر کومحال نیس جانتا کرایک وجود بیک وقت متحد مقامات بر پایا جایتر نیا مطابق اصول کی رو سے بیام خروری ہے کہ معنوعات عالم كى ہرچيز سب كے علم ميں ہو۔ ممكن بر كا الم الم الم اللہ اللہ كا مجد سے ہم اس كا مشاہدہ ندكر سكيس سائنس وان اورعلاء بيئت نے ايے بهت سے ستان وي الحاد كركيا بن كو پہلے فلاسفہ نہ جائے تھے۔ اس لئے بوسكا ہے كہ جائد يس رہنے والول کے لئے اللہ تعالی بنر و الدی المار منایا ہوجوان کے لئے جا مرکا کام دیتا ہوا ورجمیں ابھی تک اس کاعلم ندہوا ہوا ورحضور علی کے علاوہ كى نىكوان كىكے كئے تتليم كرنے كى اجازت يىل جب سائنس كى روشنى بىل بىيات باية شوت كو كافئ مىكى بے كه فرد واحد آن واحد یں کروڑوں مقامات پرموجود ہوسکتا ہے اور جمارے لئے تو حضرت عبداللہ بن عباس کاوواٹر کافی ہے کہ جس میں زین کے ہر طبقے میں آدم عليه السلام كى طرح آدم اور نوح عليه السلام كى طرح نوح اور حفرت محمد رسول الشيطية كى طرح محمد علية كاوجود ثابت بيض محدثین نے اس حدیث بس کیسس تحصیله شیء کی طرح حزف تشیید کوذا ندقر اردیا ہے جس کا مفتصل مید موا کرتمام طبقات زیمن میں مید سب انبیا مذکورین علیهم السلام بیک وقت قرار پائے جاتے ہیں ای طرح اگر حضور ﷺ کاوجود مبارک اورا یے بی کعبرشریفہ جاند میں بھی پائے جاتے ہیں اور وہال کے سب باشندے حضور اللے ہی کی ٹر بعت کے مکلف ہول تو اس میں کون سما استحالہ ہے۔

# بيتسع الله الرَّمَيْنِ الرَّمِيْمِ طُ

# شهریزندگی

🛠 🥏 زېرنظرمقاله ۲۷ مرنومبر ۱۹۷۰ پکوحسټ پر وگرام سيميتار منعقده فظامت او قاف سنثرل زون لا بحور به بمقام حزب الحتا ف حضرت علامه كأهمى صاحب رحمة الشعليد في روحا

المن مامطور پرشم شرر سن کوشمری زندگی کهاجا تا ہے گرفتی اصطلاح کی دوستاس کا مغیوم بہت و سنتی ہو اسلامی اعتبار ساک کا تعریف حسب ذیل الفاظ ش کی جائے گ۔ شھری زندگئی کئی تنصریف

🖈 کی ملک کے معاشرے اور اس کی شہر مرت کو ال الدیکا اس کے تحفظ و بقا اور اسے ترقی دیئے کے لئے لقم و صبط کے ماتحت یا جی تعاون کے ساتھ ل عل بر فرائل اور الرائل فری زعر کی کولاتا ہے۔

الم شرى ويول الحاجياد جونكه معاشر هاووشيريت يرباس كان دونول كالمغيوم بحد ليما ضرورى ب-

🖈 کسی خاص مقصد کی جمیل کے لئے انسانی گروہ کا ال حل کر ذعر گی بسر کرنا معاشرہ کہلاتا ہے۔

اور معاشرے کی بنیادی اچھائی اور پر ائی متصد پر موقوف ہے۔ اچھے متصد کے لئے ال جل کر زندگی بسر کرنا اچھا معاشرہ ہے اور پر ہے۔ متصد کے لئے کی جن ہونا بنیادی طور پر بدترین معاشرہ ہے۔
 ایک معاشرہ کے لئے جمتع ہونا بنیادی طور پر بدترین معاشرہ ہے۔
 ایک معاشرہ کے بعد شہریت ہے اس کی تعریف اس طرح کی جائے گی۔ ہے۔
 ایک معاشرہ میں ہے۔ اس کی تعریف اس طرح کی جائے گی۔ ہے۔

شھوبیت ایک کسی ملک کا بنیاد مقصداس کامعاف الله الله کاشریت ہاورا سے تبول کرے امیس شامل ہونیوا لے اس ملک کے شمری کبلاتے ہیں۔ ایو ترقی کی دو سے ہر ملک کاباشندہ اس کاشری کبلائے گا پہاں تک کراگر وہ کی دوسرے ملک ش مجمی چلاجائے تو وہ اپنے بی ملک کاشیری کہلائے گا۔ اسلے برحکومت غیرمما لک بیل مغیروں کے ذریعے اپنے شیریوں کی حفاظت کا انظام کرتی ہے۔

🖈 شیری زندگی،معاشرها درشیریت تینول کابنیا دی نقطه اجما می زدگی ہے۔اس لئے اس کامخضر خا کہ اوراس کی ضرورت کا ذہمن نشین ہونا مناسب ہے۔

### اجتماعی زندگی اور اس کی ضرورت

🖈 سل جل كرر بناانساني فطرت كاطبى فقاضا ہے۔ كى انسان كے لئے لاكھوں اسباب راحت اور آسائش مہيا كردية جائيں اور

ا سے بے نثار تعقیں حاصل ہوں گرا سے اس کے ہم جنسوں سے علیمہ ہ کردیا جائے وہ نہ کسی سے ل سکے تھن نہائی کے عالم میں دہتے ویقینا ریز نہائی اس کے لئے سخت اذبیت اور تکلیف کاموجب ہوگی اور وہ بیرچا ہے گا کہ جملہ اسیاب راحت و آسمائش ہاتی رہیں ندر ہیں کیکن تنہائی کی اس قید سے جھے نجات ل جائے اور شرک آزاد ہو کرا ہے ہم جنسوں کے مہاتھ ل کرزندگی بسر کروں۔

🚓 اس طبعی فقاضے ہے معلوم ہوا کراجما کی زعر گی انسان کی قبلی راحت اور دوئی سکون کے لئے کس قدراہم اور ضروری ہے۔

المن علاوہ ازیں اجماعی زندگی کے بغیر کسی صاحب کمال کی خوبیاں آوت سے قتل بیس آسکتیں۔ کوئی کار بھراجماعی زندگی کے بغیر

ا پنامنامی کامظاہر وزیس کرسکتا۔ نہ کوئی عالم وفاضل اپنے علم ونن کے جوہر دکھا سکتا ہے۔ نہ طب مطاق کی کئی صفرافت ومہارت کو کام

میں لاسکتاہے۔ غرض کوئی انسان اجماعیت کے بغیر کسی کم تی نہیں کر سکتا احدی کا کافوٹی ارتفائی نظرید پورانیس ہوسکتا۔

المنتان میں ایس ملکہ کی شخص کی مادی ضرور تیل کھا ایک کی زندگی کے بغیر پوری نیس ہوسکتیں۔ بڑی شرور توں کو چھوڑ کرایک چھوٹی کی ضرورت اپنے سامنے دکھائیے کورٹ کے پورے ماحول پرایک نظر ڈالیے قو آ ب کواندازہ ہوجائے گا کہ اجتماعی زندگی کو ہماری ضروریات میں کہ کا کہ اجتماعی زندگی کو ہماری ضروریات میں کہ کا کہ اجتماعی زندگی میں ایس کو خطالک سامنا بیا ہیں تو آ ب کوالور لائن ہوگئی۔ ان جنوں میں سے ہرایک ضرورت کے ساتھ آگے ضروریات منطق ہیں اوران کا پوراہونا افر اوانسانی کی کستاند رفظیم افتداد سے وابستہ ہے اسکو بچھنے کیلئے ذرا تفصیل کو ملاحظ فرما ہے۔

ہے۔ اگر آپ جو بی قام بھی استعال کریں تا ہم تسلیم کریں کے کراس قلم کی کئوی کو درخت سے کا بنے کرال کا کا کا کی نے انجام دیا
ہے پھراس قلم کو بنا نے اور ہموار کرنے کے لے جاتوں بھی استعال کرنا پڑے گا۔ اس کا گھالیا کی کان سے نکا لا گیا تھا۔ اس ایک خاص
طریعے سے صاف کیا گیا اس کام میں بھی بہت سے ہاتھ گئے تھا ہے گئی اور دواری میں کشنے حرد وروں نے محنت کی۔ اس کے بعد
وہ تاجروں کے پاس آ کرفر وخت ہوا اور دفت ہوا کی لو ہار کے پاس پہنچا۔ اس نے اسے چاتوں کی تھل میں تیار کیا پھر اسے دستہ لگا دیا
اور چاتو بن کرآپ کے باتھ کی آئیا ان تمام مراحل میں کئے ہاتھوں کادفل ہے۔ آپ ان کی تعداد تھیں بنا سے لیکن اتا تو سجھ سے ہیں
کہ یہ سب پھا گیا آدی کا کام نیس چکہ بہت سے آدمیوں کادرکردگی کا متیجہ۔

#### روشنائى

ابروشانی کافرن آیے۔ اسکا بھی بی مال ہے کہ برمرطے پراس کی تیاری پس کثیرانسانوں کی کارکردگی شال رہی ہے۔ پوسٹ کارڈ

اس كے بعد بوست كار ذكور كھے۔ مثلاً وہ روئى سے بنايا گيا۔ روئى كھيت بن كاشت كى تئ ۔ كاشت كارى كى آلات استعال بوئ ـ ان آلات كو بنانے بن كننے كار يكروں نے كام كيا بجركاشت كے سلسلے بن كننے آدميوں كے ہاتھ شامل رہے۔ كہاس جنناس

ك بنو لے زكا لئے ميں كتفر طے پيش آئے۔ بجروه روكى كارخانے ميں لاكى كئى جہاں تيار عوكر كاغذ كے كارخانے ميں بينجى - كاغذ بنے میں کتنے کاریگروں اور حرد ورول کی خرورت ہوئی اوراس کے بعداس نے کارڈ کی صورت اختیاری۔ بھروہ کارڈ پر لیس میں بیٹیا جہال ا سے حکومت کے قانون کے مطابق چھایا گیا جوروہ پوسٹ کارڈین کرڈا کٹانہ ٹس آیا اور آپ نے خربیرا۔ اینے مرحلوں کے بعدوہ کارڈ آپ کے ہاتھ میں پینچا اورآپ نے اسے لکھ کرلیٹر بکس میں ڈالا۔ لیٹر بکس سے آپ کا وہ کار ڈ ڈاک خانہ کا ملازموں نے نکالا اورا سے واک خانے پیچایا۔ وہال پینی کرم رلگانے والوں کے ہاتھ میں آیا۔الغرض ای المرح ہاتھوں ہاتھ آپ کاوہ خط آپ کے مکتوب البد کے ہاتھ ش پہنچااور آپ کی ضرورت پوری ہوئی۔ ہاتی تمام ضرور یا ت زعر گی کا بھی بھی حال ہے معلوم ہو کا اجماعی زعر کی کے بغیر ہماری کوئی ضرورت پوری نیس ہو گئی۔

و کی ضرورت پوری نیس ہو گئی۔

منظم و ضبط

کوئی اجماعی زعر کی اور معاشرہ کی آپ تا عموم کور کر ہتے اور قانون وضا بطے کے بغیر نیس کیل سکا۔

المراش والرك المراس كانظام قواعدو ضوالد كلى أداب تقم ومنبط كبلاتي بين كين شمرى زعرى كأتعلق جونكه مكى معاشر س ے اس لئے ہر ملک کاملی قانون اور حاکمانہ فطام بی اس کی شمری زعر کی کا بنیادی تقم ومنبط ہے۔

### نظم وضبط كى ضرورت

🖈 انسان میں جس طرح ل جل کررہے کی طبعی خواہش پائی جاتی ہے ای طرح اس میں پیر نقاضا بھی بالکل فطری طور پر موجود ہے کراس کی ہرخواہش بادروک نوک بوری ہوتی رہے۔ طاہر ہے کرتمام انسانوں کی جملہ خواہشات بکیابی میں اس کے اگر ہر شخص اپنی ہرخوا بھٹ بلا روک ٹوک پوری کرنا جا ہے تو میمکن نہیں بلکہ اسی صورت میں مخالفاک خوابشات باہم منصادم ہوں گی جس کا لازى نتيجة فتنه فساداور تباي كي صورت من تك كا-ال طرح إجما عن التي تترو الملكي أورمعاشره يرباد بوكرختم بوجائ كاجونكه معاشره كا یاتی رہنا بھی انسان کا فطری مقتضا ہے اس کے الکہ کھا کے لئے ضروری ہے کہ باہم مخالف خواہشات کو متعمادم ہونے سے روكاجائ الى تسادم كورد المالية كالمالية ومنبطب

المراج المراج المراج المراج الت كيفير نامكن باس كيضرورى برور معاشره ايك محكم نظام اورها كمان قوت ك ما تحت ہو۔ اس فوت اور نظام کانام ملکی قانون ہے جس کے بغیر شمری زندگی کافوام منصور نہیں ہوسکتا۔

### بلهمى تعاون

الم القم وصبط کے بعد یا جمی تعاون اور بعد دری کامقام ہے۔شمری زعدگی بیس جس تعاون کودخل ہے اس کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کس معاشر ہے وقبول کر لینے کے بعد افرادِ معاشرہ پر جوفر ائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کے احساس تام ارومز مرحکم کے ساتھ ان کی جمل بجاآ ورک کانام تعاون ہے۔

### بلھمی تعاون کی ضرورت

الله محمى ملك كے باشندوں كول ميں جب تك اخلاص ، عدردى ، اياراور بالهى تعادن كاجذ بدند بواس وقت تك نظم وصبط كے ققاضے بورے نہیں ہوسکتے چہ جائیکہ کامیاب شمری زندگی بسر کی جاسکے۔

🚓 ۔ شیری زندگی اورمعاشرہ میں ایسے بے تمارمراحل لیس کے جن پر ملکی حکومت کا کوئی قانون لا گونیس ہوسکتا۔ مثلاً غریبوں مسکینوں اورضرورت مندول کی بعض ضرورتوں کے بورانہ ہونے کی صورت میں ال کی زندگی ان کے لئے ویال جان بن جاتی ہے اور قانو نا ان کا پورا کرنا کسی کے ذیجی ہوتا۔ ایسی صورت شر اگر معاشرہ کے وہ افراد جن کے ساتھ ان ضرو افزال کیے پورا ہونے کا تعلق ہے قانون کی آٹے کر خاموش بیٹے رہیں اور کی خریب ، ب کس، حاجت مند کے ساتھ کی عدودی اور کی تنم کا تعاون نہ کریں تو یقیناً معاشرہ کو 

شمری زندگر کاتجریه

🖈 اب لل جو بچه کها گیا ہے اس کو و بن تشین کر لینے کے بعد شمری زندگی کا تجویدواضح طور پر سامنے آ جاتا ہے لیتن اجما عیت، معاشرهاورشمریت اجماعیت معاشره کاسک بنیاد ہاورمعاشره شریعت کی اصل ہے۔

🖈 اور شمریت سے شمری زندگی و جود شن آتی ہے۔ ان تمام اجرا عاور ان کے مجموعے کے لئے نظم وصبط اور با جهی تعاون رگ جان کی حیثیت رکھتا ہے اور رگ جان بورے جم میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کئے اس کا تحفظ بھی سببر مسئولیا واکٹر وری ہوگا۔ باہمی تعاون مین عوام اور نظم و منبط مین حکومت کی حیثیت بنیادی حیثیت باس لئے شہری زیر کی ال کالی ان دو بیوں کے بغیر کی طرح نہ چل سے گی۔ چل سے گی۔ بنظم و ضبط اور باھمی تعلون کی آندرین

🚓 جب تک الدار کاتعین نیموان کا تحفظ ناممکن ہے۔ نظم و صبط اور باہمی تعاون کی قدریں باہمی معاشر ہ پر انجرتی ہیں اس لئے سب سے پہلے ملک اعرار الیما ضروری ہے۔ اجماعی مقاضوں کی بنابر معاشرے کی شکیل ہوتی ہے چونکہ وہ فقاضے مختلف معاشرے اجماعی زندگی میں جنم لیتے ہیں مثلاً گھر بلوں زندگی سے معاشرہ کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کے مقاضوں کا لازمی نتیجہ تعلیمی ، تجارتی ، زراعتی اور صنعتی ودیگر مختلف معاشروں کے صورت میں طاہر ہوتا ہے۔ ان تمام معاشروں میں انہی کے مطابق جوقو اعد وضوالط طور طریقے اور تاعدے وقریعے وضع کئے جاکیں گے وہ ان کے لئے ابتدائی اورجز وی نظم وضبط قرار یا نمیں گے۔ ای طرح ہرمعاشرے میں اس کے ما حول کےموافق افراد معاشرہ کا با جمی تعاو**ن جروی تعاون ہوگا۔ تمام جروی معاشروں میں جروی نظم ومنبط اور جروی تعاون نہ پایا گیاتو** ہرمعاشرہ اپنی جگہ تباہی کی نذر ہوجائے گا۔علیٰ بذااگر تمام مختلف معاشروں کے کل افراد میں شیری زندگی کو برقر ارر کھے کے لئے مجموعی

تعاون نه پایا جائے اورا ک طرح ان سب معاشروں برحکومت کاہمہ گیرفظام قائم ندر ہے تو شیری زغر کی کسی صورت میں بر قرار ندرہ سکے گی۔ اسلئے نہایت ضروری ہے کے گئی اورج وی تعاون اور تقم دمنبط کی تمام اقد ارکاان کے مرحلوں پر بوری توت کے ساتھ تحفظ کیا جائے۔ 🖈 🔻 اس اجمال کی تفصیلات بہت طویل ہیں۔ اختصار کے ساتھ اتناعرض کردیتا کافی ہوگا کہ یا جھی تعاون اس وقت تک ناممکن ہے جب تکے ہر فردا ہے فرائض اور ذمہ دار ہوں کا حساس نہ کرے اوران کی انجام دہی میں پوری سرگرمی سے کام نہ لے۔ ہرمعاشرے کے افراد کے لئے فرائض اور ذمہ داریاں مختلف ملم کی ہیں۔ اس لئے ہرایک کوچاہئے کہ وہ اپنے معاشرے شروای کے ماحول کے مطابق اپنی ذ مددار یوں کومسوں کرےاورائے فرائض کوانجام دے۔ مثلاً گھر بلوزندگی جب ہر ایک فائل شنای اور حق ری لازی بھی جائے اوراس پر پابندی کے ساتھ مل کیا جائے اور عسا لیگی کے تقوق می من کا اور کا اور کا سے كيهاته شفقت وعنايت برتس اوران كوافعاق وعادات اورتعليم وتربيت كابوراخيال رميس اورتملي طور بركوني فروگزاشت ندكري-🖈 تجار قروا الركايل ايماعدارى سے كام لياجائے۔ عوام كي ضروريات زعد كى كى اشياء چھپا كرندر كى جاكيں اور ناجائز نفع اندوزی سے اجتناب کیاجائے۔ 🖈 زراعتی معاشرے میں اس بات کواچھی طرح طو ظار کھاجائے کہ خوارک کی ذخیرہ اندوزی نہ ہونے یائے جس سے عوام کو تکلیف ہو۔ ایسانہ ہو کہ خوراک مہیا نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے یک جو خرابیاں پیدا ہو یکتی ہیں وہ پیدا ہونے کیاں۔ کے طبی معاشرے میں ڈاکٹروں معالجوں دوافروشوں کودولت کمانے کی ترص دل سے ذکال در فی کیا کہا اور مریضوں کے ساتھ بھرددی اورا ٹیار کے جذبات سے کام لیما جائے۔ جوردی اورا تارکے جذبات سے کام لیما جائے۔ کا صنعتی معاشرے میں صرف اپنے واتی مفاو کو پیش نظر خدکھا جا کے الکی توان کی جمیو داور ملکی صنعت کوتر تی دینے کاجذبہ کار فر مارہے۔ 🖈 ندجی معاشرے ش علاء ومشار کھی کے کہ وورک ہے کہ وہ اپنے ذاتی اخراض ومقا صدکو یا لائے طاق رکھ کر خالص دیجی اور ندمى نظانظر ہے وام الا الفاق فاحدت انجام دیں اور فد بب کواپنے ذاتی اخراض کی تکیل کا آلہ نہ منا کیں۔ ای طرح باتی تمام معاشروں میں برتم کی خرابیوں سے نیچنے کی بوری کوشش کی جائے اور معاشرے کو کامیاب بنانے کے لئے تنظیم، اتحاد اور با جمی اعتاد کے اصولوں پر عمل کیاجائے اور برمر طے پرعوام کی بیبود اور خدمت خلق بیش نظر رہے۔ 🛠 🕏 مجران سب معاشروں کول کر حکومت کے ساتھ بورا تعاون کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لئے کہ عوا می تعاون کے بغیر حکومت اپنے کامول کو محی شن انجام نبین دے سکتی۔ 🖈 🔻 حکومت کے ساتھ بہترین تعاون کی صورت بیہے کہ کئی قانون کا پورا پورا احرام کیا جائے اور کسی وقت بھی قانون اپنے ہاتھ

میں لینے کی ندموم کوشش ندکی جائے۔ قانون کی خلاف ورزی ملک وطت کے ساتھ غداری ہے جولوگ غربر و کرجرائم کا ارتکاب کرتے

ہیں وہ معاشرے کے بدرترین دشمن ہیں۔

### حكومت اور عوام

الله جس طرح عوام كے لئے حكومت كے ماتھ تعاون كرنا شيرى زعد كى كوكامياب بنانے كے لئے ضرورى باس طرح حكومت کے لئے بھی لازم ہے کہ وہ عوام کے ساتھ جمرری کاسلوک کرے۔ عدل وانصاف کے نقاضوں کو بورا کرنا حکومت کے اولین فرائض ے ہے۔ عوام کی خروریات زئدگی کا انتظام ،ان کی جان و مال ،عزت وآبر وکی تفاظت، ظلم وجور کی روک تفام ، رجوت ستانی کا انسداد ، جرائم کا استیصال شہری زئدگی کو کامیاب بنانے کے لئے نہایت اہم اور ضروری ہے۔

جزائم کا استیصال شہری زئدگی مختلم نظام حکومت کے بغیر کامیاب نیس ہوسکتی اور بیدائنٹ کا استاد کھی اور بیدائنٹ بیدائیس ہوسکتی جب مکہ عوام کا اعتاد

حاصل ندکیاجائے اور بیاعتاد موام کی خوشالی من منم سے مرابد اعلام کی خوشالی کے لئے عکومت کو پوری کوشش کرنی جا بے تا کہوام اور عوام کے باہمی اعتاد اور تعاون کے ذر وی فائد کی کامیاب موسکے۔

بلهمى تعلون كالعلني مقام

🖈 معاشرے میں بعد مدی اور تعاون کا بلند مقام ہیہ ہے کہ ہر فرد اپنی زندگی گڑ ارنے میں ہیہ سمجھے کہ میں اپنے لئے زندہ نہیں بول بلکہ بمرازندہ رہنا دوسروں کے لئے ہے۔ جب معاشرے میں بیرجذ بہ پھیل جائے تو نہایت کامیاب معاشرہ قرار پائے گااور جو تخف بیر معجے كريرى زندگى برے اين بى لئے ہوہ خود غرضى كاشكار بوكررہ جائے گااورمعاشرہ كواس سےكوئى معتدبدفا مدہ نيس كنتے گا۔

عمده معاشره اور كامياب شهرى زندگى مده معاشره اور كامياب شهرى زندگى کراپی وجنی صلاحیتوں سے کام نہ لیں اور اپنی علی و کمی و توں کوئ و ایک کار مدلا کیں وہ اپ محاشر ہے اور شہری زعر کی کے لئے اچھے افرادنیں۔خواہ وہ جرائم کاارتکاب نہ کریں اور این کہ کو گئی کر کت خلاف قانون سر زد نہ مولیکن جب وہ جمود وخمود کا مجمعہ بن سے توشیری زعد کی اور معاشرہ پر ان کا معتم اللی او ان کررہ گیا۔ اس لئے وہ لوگ شمری زعد کی کے لئے مفید ہونے کے بجائے معنر ہیں۔ المراجي ولكرا كالعلق اولين ايك بمدكير مقصد يوتاب-اس كي جس شيرى زعر كي بس اس بنيادى مقصد كي حصول كونظر اعداز کردیا جائے وہ کامیاب شمری زعر کی قرار نہیں یا سکتی۔ اسے کامیاب اس صورت میں کھا جائے کہ اس کامطمع نظر بنیادی مقصد کا حصول ہو۔ مثلاً جارے ملک کی شمری زعر گی ' یا کستانی شمری زعر گی' ہے۔ اس کا جرادی مقصد بدہے کہ آزاد وطن یا کستان میں اسلامی طرز کی زعر کی بسر کی جائے۔ اس بنیا دی متعمد کی روی روال اسلام طرز کی زعر کی بسر کرنا ہے۔ جب تک بدروح اصل مقعد میں کارفر ما ند ہومتصد متصور بی جیس ہوسکا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اسلامی طرز زعد گی بسر کرنے کی طرف موری توجہ مبذول کی جائے اور پاکستان کی شہریت کے تمام شعبوں میں بھی روح کارفر مانظر آئے۔ اجھائی زندگی کے تمام اصول،معاشرے کانظم و منبط، با جھی تعاون کی جو

واضح اوررو ثن تعليمات كتاب وسنت من يائي جاتى بين كن دوسرى جگه متصورتين و مخصر طور برچندا قتبا سات پيش كرتا بول (۱) قر آن کریم اور اجتماعیت نَائِهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَفَنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ مُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَافُوا إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱنْفَكُمْ ﴿الححرات: ١٣] الميك الوكوا بم نے تم سب كوالك مرد اورا يك عورت بيدا كيا اور (بحر) تمهارى ذاتيں اور برادرياں مفهرا كيں تا كه أيس ميں ايك دوسرے کو بہجان سکو۔ بے شک تم سب میں زیاد ہاللہ کے نزد کیے عزت والاوہی ہے جوتم سب میں بزار ہیز گار ہے۔ اس آیت کریمہ پس گریاوز ترکی خاعد انی اور قبا کلی اجتماعیت اور اس کے معاشرے کا نہایت ہوا گا کور انتقار میان ہے اور اجھے معاشرے کے نہایت ہوا گا کور آتھ کی اور پر بینز گار کا ضروری بونانہ کور ہے۔
معاشرے کے لئے اعلیٰ کردار تفویٰ اور پر بینز گار کا ضروری بونانہ کور ہے۔ (٣) قرآن اور شهريت كا بنيادى مقصد قُلُ انْ صَلَابِي وَنُسُكِي وَمَخِبَاعَ وَمَرْضَهِ لِللّهِ رَبِّ الْطَامِيْنَ لَا هَرِيْكَ أَمِرْكُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ (انعام: ١٦٣٠١٦٢) کہد ہے کارلی نا راور مری تمام عبادت اور میر اجینا اور میر اس اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کار ورد گارہ کوئی اس کاشر کی جیس اور جھ کواپیا ہی تھم دیا گیا ہے اور ش اس کے فرمائبر داروں میں سے پہلافر مائبر دار ہوں۔ 🖈 🔻 اس آیت کر بمدیش جماعت مسلمین کی زندگی اورموت کابنیا دی متصد صرف الله تعالی کی خوشنو دی اور اس کی فر مانبر داری کی قرارد یا گیاہے۔ (۲) باهمی تعاون اور قر آن مجید باهمى تعلون اور قران مجيد وتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا النَّوْ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (مائدة) در اور نی اور پر بیز گاری (کے کاموں میں) ایک دوم سی اور آور آنا داور زیادتی (کے کاموں میں) ایک دومرے کی مدد نہ كرواورالله ع وروب بشك الله يخت بالمولالكيد 🖈 اس آیت میں طاق والوں کے بنیادی مقصد کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بنایا گیا ہے کہ معاشرہ میں نیکی اور تقویل تعاون کی بنیاد ہے اور گناہ پر نکاون سز ااور عذاب کاموجب ہے۔ (٤) نظم وضبط اور قر آن كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَتْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ (آل عمران: ١١٠) تر جمہ 🖈 تم بہترین است ہوجو بیدا کئے گئے لوگوں کے لئے تھم کرتے ہو ٹیکی کااور پر الی سےرو کتے ہو۔

اس آیت کریمہ پس برائی ہے وہ کنے کو پہندیدگی اور بہتری کامعیار بتلیا گیا ہے۔ خلاہر ہے کہ روک ٹوک اور برائی ہے تنع کرنا

ہی نظم وضبط ہے۔

### (۵) اطاعت امیر اور قر آن کریم

نَائِهَا الَّدِنَىٰ امْنُوا أَطِيْعُوا اللَّهُ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْآمْرِ مِنْكُفُط (ساء: ٥٩)

ترجمه اسايمان والوااطاعت كروالله كي اوراطاعت كرورسول كي اوراية بن عظم والول كي

بيآيت كريمة خدااوررسول كي طاعت كي بعد صاحب امراوكول كي اطاعت كافرض مونا بتاري بـ

### (۱) ضبط معاشرہ اور قر آن کریم

وَأَطِيْعُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ تَتَارَّعُوا فَتَفْقَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْرِزُواط اِنْ اللَّهُ مَعَ الضّرِيقِ (اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ السَّرِيقِ (اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ (اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّ

عل اوراطاعت کرواللہ کی اوراس کے رسول کی اور آئیں میں نہ جھڑو کر (آئیں میں جھڑو کر الکی کے اتم مت ہاردو کے اور تہاری موال کو اور تہاری موال کو جائے گی اور مبر کرویے تک اللہ مبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔

اس آیت کریمہ میں می اجما می زعر کی اور مواثر الماس کو اوراس کی برائیوں سے نیچنے کی تلقین فر مائی می ہے۔ ☆

> ال طرح مديث ثريف كالمحال بابر ين روشى لى بيد حضور علي في ارشاد فرمايا ☆

العسليرين المركم العسلمون من لسامه ومدم (بخارى شرعه) مسلمان وه ب جس كے ہاتھ اور زبان (كى اورت) سے مسلمان تخو ظار بيں۔ بيھ برے اجماعيت، معاشر واورشيرى زندگى كو

کامیاب بنانے کے لئے ایک نمایت جامع اور زریں اصول پیش کر رہی ہے۔مسلمان کامسلمان کی اذیت سے محفوظ رہنا اس کی

اجماعیت ،معاشرہ اورشمریت سب کو کامیاب وحوش گوار بنا کر پیمیل مضد وحصول مدعا کی الرف رہبری کرنا ہے۔

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (بخاري شريف)

کلکم راع وکلکم مسئول عن رعبته (بخاری شردف) تم میں سے ہرایک حاکم ہے اورتم میں سے ہرایک سے اس کی رعبت کے متعلق میں ایک جائے گا۔ اس حدیث میں ہر محض کی

ومدداریوں اور فرائض کا وکر ہے اور اس بات کابیان ہے کہ انسان اجھ کی کے برمر طدیر اپنے فرائض اور ومدداریوں کی بجا

آ وری کاپوراپورالحاظ رکمے جو منبط و تعاون کی اسل و الوال کیا

ان تحب للناس ما تجب النفساك وككره لهم ما تكره لنفسك ـ (رواه احمد ـ مشكوة)

(الفل المال المركب أو يتدكر إلوكول كيلة جواب كئة بتدكرنا باورما يبتدكر الوكول كيلة جواب كنة ما يبتدكرنا ب-

اس صدیت میں کامیاب شمریت کاایک منہری اصول بیان فرمایا گیا ہے۔ مختفر بدکہ کتاب وسنت کی بدایات کوسا منے رکھ کر

اسلامی طرز زعدگی بسر کرمایا کستانی شهریت کابنیادی مقصد ہے اوراس کونظر اعداز کردینایا کستانی شمری زعدگی کی تغییر نوکواس کی اصل بنیاد

سے منہدم کردیے کے متر ادف ہوگا۔

#### بنیادی نکات

معاشره، اجتماعیت، شمریت، بنیادی مقصد بقم وضبط، با جی تعاون عوام اور حکومت، اسلای طرز زندگی، كتاب وسنت

# تعلیم میں دینی مدارس کا حصه اور ان کی افادیت

ہے۔ اس موضوع پر اظہارِ خیال سے پہلے ہم مروبہ تعلیم کا پس مظر اور اس کے واقب و نمانکے پر تبعرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بنا کیس کے کہ تعلیم میں ویٹ کیا ہے۔ برصغیر میں انگریز ول نے تسلط حاصل کرنے کے بعد بیمال کے بنا کمیں گئام تعلیم کو اپنا اصلی کو نے کہ بعد بیمال کے فطام تعلیم کو اپنا اصلی فظر بنایا۔ وہ خوب بھے تھے کہ جب تک بیمال کے فطام تعلیم کو اپنا صل خشاء نہ بدلا جائے گا اس وقت تک ہوام کے اذبان پر غلبہ حاصل نہیں ہوسکا۔

کے اذبان پر غلبہ حاصل نیں ہوسکا۔ ہنت فاتح اقوام کا بمیشہ سے بید ستور چلا آیا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو متحکم کرنے کے ایم فاق میکی ایجے اذبان وقلوب کو سخر کرنے کی
کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ان کی گرفت مضبوط نیس ہو گئی ہے۔

المن الكريز كن في التي تيز چرى سے عقائد واصول اسلاميه كوبدردى كے ساتھ بحروح كرنا شروع كرديا اور ملت بيضاء كے متحكم قلعه كومتزلزل كرنے كى فدموم كوششوں بين كوئى دقيقة فروگذاشت نه كيا۔ ان كامقصد بيتھا كرا كر بيلوگ بيسا ئيت قبول نه كريں تو اسلام سے بہر حال دور بوجا كيں چرا نچه لاد ينبت كا ايك زير دست سيلاب آيا جس نے اخلاقی اقد اركوا پی ليب بيس لے ليا۔ ايمانی قوت مضمل بوگئ اور تو كی دوحانيه ماؤف بوكردہ گئے۔ ماد ویرئی كا بجوت لوگوں پرسوار بوگيا۔

ا میش و نشاط اور شکم پر دری کے سواکوئی چیز مطمع نظر ند ہی اور فکر معاش فکر معاد پر غالب آگئی جولوگ ماد ہ پر تی اور لاند جہیت کا شکار ہوجا کیں اور خدا کی بستی پر ان کا ایمان ند ہے ان کے نز دیک نیکی اور عبادت کی کوئی قد روقیمت نہیں رہ سکتی۔ ندمعصیت ان کے نز دیک

کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ الیم صورت میں حسن خلق اور مد اخلاقی اور جزائم جمارے معاشرے کاجز و لایفک بن گئے اور مغربیت اپنی پوری طاغوتی طاقتوں کیماتھ ہم پرمسلط ہوگئی لیکن اسلام کی پیمجزانہ شان تھی کہ اس تاریک ماحول میں مولانا محرعلی جو ہر،علامہ اقبال اور قائد اعظم محملی جناح جیسی مخصیتیں مغربیت کے گیواروں میں تربیت یا کرامت مسلمہ کی فلاح وبہبود کیلئے آفتاب ومہتاب بن کرچمکیں۔ 🛠 🕏 مقام شکر ہے کہ بھارے مشائخ کرام اور علیائے عظام اسلام کی حمایت میں سینسپر ہو گئے اور علیا ءومشائخ کے وہ مقدس افراد جومصرت داتا سنج بخش على جحويرى زحمة الله عليه اورمصرت خواجه غريب نوازا جميرى رحمة الله عليه اورد مكرا سلاف كرام إي فيوض وبركات کی امانتیں اپنے مینوں میں لئے ہوئے منے وہ ظلمت کے اس دور میں بدایت کا مینار بن کر جیکا در ترکوں کے است مسلمہ کی دست گیری فرمانی۔ ملک کے کوشہ کوشہ میں اسلاف کے تعقیق قدم پر خانقائی قطام قائم کیا احتیاجی دائل جاری گئے۔

دیست صدار میں

مدین صدار میں

میں اس حقیت کو واضح کر ناضرور کے لید ٹی مداری سنگ وخشت کا نام بیس بلکہ ہروہ مقام مدرسہ جہاں علماء اور مسلماء

نے بندگانِ ضرار کے والی کا مور کیا خواہ وہ مجد ہویا خافقاہ کا تجر ہءان کامکن ہویا مکتب جہاں وہ تعلیم وتر بیت کے لئے بیٹھ گئے وہی الم فی مدرسہ بن گیا۔ ابن بطوط متوفی ۹۷۷ھ نے جمیں بتایا کہ آٹھویں صدی ججری میں مختلف اسلامی ممالک میں جگہ جگہ عانقانی نظام بر یا تھا۔ عانقا ہ کو بھی زاد میکتے اور بھی رہا ط۔

🖈 با قاعد دمدارس قائم كرنے والول يس فظام الملك متونى ٨٥٥ هاور يرعلى شير نوائى متوفى ٧٠ و هے كام سرفير ست بين بغداد، نیشا پور، ہرات وغیرہ کی نظامیہ پورٹیور شیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔صرف فظامیہ بغداد میں جھے بڑا بطارا کہ میں شیرنوائی نے بھی سينكر ول مجدين اور مدرسة بنوائه و بغداد كى متنصريد يوندورى تيرموين مدي مروى الكل فائب روز كارس تى -

الم ایرد بنی مدارس مسلمانوں کی علمی عظمتوں کے جیکتے ہوئے تا ایک کے اوران تمام علوم وفنون کامرکز رہے جوعلائے سلف سے انیں بطور میراث پنچے تھے۔ ان کی تعلیم کے المحاجز یو تلکیم کیج نظر آتی ہے۔ ان علوم کے ماہرین علاء سلف آسان علم کے وہ تھکتے ہوئے آفاب ومبتاب منظم کی کا محمول کا اعتراف اغیار نے بھی کیا۔ غزالی ، رازی ،طبری ،مسعودی ،مقدی ، یا قوت حموی ،خوارزی کرخی، زکریاراوزگی،زکریا قزوین، ابن البیش، زبراوی ایسے نامورعلاء بیں جن کے علم وفضل کا سکہ اہل یورپ کے دل ود ماغ پر انجی تک قائم ہے۔ اہل مغرب نے علیائے اسلام کے گرال قدر علمی شاہ کارلا طینی ، فرانسیسی اور جرمنی وغیرہ زیا نوں میں منتقل کئے۔ بورپ کی موجوده سائنسى ترقى مسلمان فضلاء كى مربون منت ب-

المن الدرب ك جس نشسا شانيه ك أمّا زير جديد تعليم ك يرستارول كوفخر بدر حقيقت وه علائ اسلام خصوصاً البين اورسسل ك عربوں کے علمی کارنا موں کی بدولت ہے۔ ان مادہ پرستوں نے اپنے تخصوص مقاصد کی بنا پرصر ف طبعی علوم پر زورد یا اورد نیکرعلوم وفنون جوانہوں نے مسلمانوں سے حاصل کئے تھان پر مغربی علوم کالیبل چسپاں کر کے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ الله المنظم المن المنظم المنظ

جئ حضرت شاه ولی الله محد ف دہوی و تھۃ الله علیہ اوران کے فرز قدار جمند شاہ عبد العزیز وشاہ عبد القادر تعلیم طع مات انجام دیے۔

رہے۔ بداہوں میں شاہ عبد القادر صاحب محبّ رسول جیسے عظیم اہل علم پیدا ہوئے جنیوں نے بداہوں کی گھر کو علم اوجا رہا تھا دیا اوران کا محدث من فرقی کے تعلیم اسلامی کا عظیم مرکز قرار پایا۔ خیر آباد میں آزادی ہند کے عظیم اوران کا مدرسر کانپور میں مولا نا احد حسن کے تعلیم مرکز کا نام تاریخ میں ہمیشہ درخشاں رے کا مرفوع کے مولا تا لفف الله صاحب کو تو کی اوران کا مدرسر کانپور میں مولا نا احد حسن صاحب کانپوری اوران کا دار العلام علم فرق کے ایک تعلیم ہوئے تھا تاہ ہیں۔ علاوہ اذی مشائح کرام کی خانقا ہیں جیسے بنجاب میں خانقا و شہر ہے ، کو خصص محد دیے ، یو بی جیس افزاق او میں مشائح کرام کی خانقا ہیں جیسے بنجاب میں خانقا و شہر ہے ، کو خصص محد دیے ، یو بی جیس افزاق نے بیسے بہار شریف ، کو خانقا ہوں کو نہ مورف کا ہم کی مدرس دیا ہو کو اوران کا دراس دید یہ و آس تا نہائے عالیہ کو کم محرف کامرکز بنائے ہوئے ہیں اورا سے اسلاف کی یاد گاروں کو زندہ در کھے کی ہر میں کو شش کر رہے ہیں۔

جئے۔ باخبر حضرات اگرای ڈیڑھ سوسمالہ دور کا گیری نظر سے مطالعہ کریں اور تعنق نظر سے جائز ہا ہے۔ اگر الکی کی کیٹے ہوئے کوشہ میں السید بنی مدارس کے جیکتے ہوئے نفتوش نظر آئیں گے جنہیں سے معنی میں اسلاف کے بدار کی عظمتوں کا ضامن کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح مشائح صوفیہ کی ان خانقا ہوں کا تصور سا منوق کے جائے دگان سلف کی روحانیت اور علم ومعرفت کا گہوارہ تھیں۔ ان مدارس اور خانقا ہوں جی تعلیم دی گئی وہ بھی کی جو مغربی تعلیم کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو پادیا گیا۔

تعلیم میں بینی عدار س کا حصه

اسلامی علوم کاسر چشر قرآن علیم ہے خواہ و ہلوم البریات سے متعلق ہوں یا طبیعات سے۔ اسلینے بھارے زدیکہ تمام علوم بلاا نتیاز اسلامی علوم ہیں۔ البتہ مغربی مدارس اور دینی مدارس کی تعلیم ہیں قرق ہے۔ مغربی تعلیم ای مخصوص اعداز فکر کا نام ہے جواہل بورپ کے مخصوص الحدانہ مقاصد کی شکیل کرتا ہے۔ اسلامی تعلیم جود بی مدارس سے حاصل ہوتی ہے وہ اسلامی فکر کے سانچ ہیں علوم کے ڈھل حانے کا نام ہے۔

الدان فکر کے بدل جانے سے فکر بدل جاتی ہے۔ اگرا کیا نسان کودو خص اپٹائے فکر بنالیں اور ان میں سے مثلاً ایک ماہر نفسیات ہوا وردوسر اماہر امن تو ہرا کیا ہے الدانے فکر پر اس کے بارے میں فوروفکر کرے گااور ہرا کیک کانظر بیاس کے الدانے فکر کے موافق ہوگا

اوردونوں کے اخذ کردہ نائج الگ الگ ہول گے۔

اسلامی مدارس اور مغربی مدارس میں خواہ نصاب تعلیم ایک بی ہو گر دونوں کے اندازِ فکر کے اختلاف کے باعث نتائج واثر ات یقیناً مختلف ہوں گے۔

#### مقصد تعليم

المن مغربیت کے پرستارا آج تک تعلیم کا کوئی واضح مقصداوراس کی فرض وغایت متعین نہ کرسے لیکن بھارے نہ ہو یک علوم اوران کی تعلیم کا ایک بنیادی مقصداور فرض وغایت متعین نہ کرسے لیکن بھارے نہ ہوئے ہا" و غسایته التعلیم کا ایک بنیادی مقصداور فرض وغایت ہے ہے امام فرالی رحمۃ اللہ عند و جل . " (احیاء العلوم ص ۲۹ ج) علوم کا مقصداور تعلیم کی فرخ و قایت اللہ تعد و جل . " (احیاء العلوم ص ۲۹ ج) علوم کا مقصداور تعلیم کی فرخ و قایت اللہ تعد و جل . " (احیاء العلوم ص ۲۹ ج) علوم کا مقصداور تعلیم کی فرخ و قایت اللہ عند و بسید در احداد معدد متعلق میں من منعلق میں من منابق میں منابق میں منابق کی معدد منابق کا معدد منابق کی معدد منابق کی معدد منابق کی معدد منابق کی معدد منابق کا منابق کا منابق کی معدد منابق کی معدد منابق کی معدد منابق کی معدد منابق کا منابق کی معدد منابق کی منابق کی معدد منابق کی معدد منابق کی معدد منابق کی منابق کا کوئی کی منابق کی منابق کی معدد منابق کی منابق کی کا کوئی کی کا کوئی کے منابق کی کا کوئی کا کوئی کی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کی کا کوئی کا کوئی

ہے۔ انسان کاعلم یاا پی ذات سے متعلق ہوگایا کا خاص ہے۔ اللہ کا خاص سے جب اس کی نظر اپنی ذات پر پڑے گی تواسے معلوم ہوگا کہ وہ تھا کُن کا خاص کا جا مع اور سر تواقع ہے کا تعلیم شاہکار ہے۔ بید دنوں یا تیں اس کے لئے خدا کی معرفت کاموجب ہوں گی۔ اس علم کی روشنی میں والے ہو اس انسان سے سے وابستہ ہونے والے ہر ذرہ کواپنے خالق اور صافع کی ہتی کے لئے دلیل سمجھے گااور اپنے آئینہ قلب میں اس کے صن وجمال کی تجلیات کا مشاہدہ کرے گا۔

⇒ ای طرح جبوه کا نات کود کھے گاتو افرادِ عالم اوراج اے کا نات کا برفرد اور برج اس کی نظر میں اس کی حقیقت جامعہ کے ایمال کی تفصیل ہوگا۔ وہ جانے گا کرانسان کا نات اور خالق کا نات کے درمیان کی تعلق ہے؟ بیعلم اس کے اخلاق کردار اور معاشرہ کی بنیاد قراریائے گا۔

بنیاد قراریائے گا۔

مراکس کی ایکال کی تعلق میں کے ایکال کا نات اور خالق کا نات کے درمیان کی تعلق ہے؟ بیعلم اس کے اخلاق کردار اور معاشرہ کی ایمال کی تعلق میں کی ایکال کی تعلق میں کی ایکال کی تعلق ہے کا درمیان کی تعلق ہے کہ میں کی ایکال کی تعلق ہے کا کہ انسان کا نات اور خالق کی کا نات کے درمیان کی تعلق ہے کہ بیمال کی تعلق ہ

بنیاد قرار پائےگا۔ ایک مختر مید کرقر آنی اور اسلامی علوم کی تعلیم اس مقعد عظیم کے پیش نظر صرف بنی مراکش ایس مولی اور تعلیم کامیر کران قد رحعہ صرف مدارس دیدیہ اور مراکز روحانیہ کے جھے بیس آیا۔

المنظم ا

## دینی مدارس کی تعلیم کی افائیت

🖈 اسلامی علوم دین مدارس اوران کی تعلیم سے متعلق جو تفصیل عرض کی گئی اس کے خمن میں اس کی افادیت کھل کرسا منے آجاتی ہے

جس كاخلاصه بيه ب كدد في مدارس كے ذريعه اسلامي علوم كا حياء عوال تعليمات قرآشيه اور اسلامي اعداز فكر سے عوام كوآ گابي حاصل ہوئی۔ خدا کی معرفت اور اس کے خوف کے اثر ات سے مسلمانوں کے اذبان وقلوب منور ہو گئے۔ خبر و ثمر بدا خلاتی اور حسن خلق کا معیار قائم ہو گیا۔ حریت فکر اور جدبہ جہادان بی مدارس دیدیہ کی تعلیم ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا۔ دینی مدارس کی تعلیم بی کا اثر تھا کہ نظرية بإكتان كى شديير ين خالفت كدورين محى علاءاورمشائخ كى قيادت بس علمة المسلمين في اسلامي قوميت كى بنياديم ياكتان کی حمایت کی اور بلاخوف لومة لائم این موقف پر ڈیٹے رہے۔ پہر سے سمبر ۱۹ ۲۵ء کی جنگ شرعلما عاور مشائخ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی اس بات کی روثن دیک کیا کہ بی مدارس کی تعلیم عظیم الشان

افادیت کی حال ہے۔ البتداس پُر آ شوب دور میں مدارس دیدیہ کی جالبت جہت کو ورک ہے جس کے اسباب وعلل پراس مختفر کفتگو میں تغصیلی روشن والنے کی مخائش میں۔ اگر بھی صورت حال ہوں تھ تھا ہے کہ و فی تعلیم کا چراغ کل نہ ہوجائے۔ اس لئے ضرورت ہے کیوام اورار باب طوست دونول ای ساف کادن عددی اورد بی کامظایره کریں۔ ایک آل

وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيُزِ

بِسْرِ اللَّهِ الرَّئِسْ ِ الرَّدِيْرِطَ 

كروه مجديش دفي ناجام كي المراس المرا

سوال غبرا: شریعت می حرمت کے لئے کیا کیلاتیں ہیں اس کی تفصیل بیان فرمائیں؟ جواب نمبر ۲: عالمگیری کی جلد خامس ۵ کے سفی ۱۳۳ پر حرمت مجد کے بیدرہ حال لکھے ہیں۔

اول: بدکہ جب مسجد میں داخل ہوتو اس جماعت کوملام کرے جو پڑھنے میں یاذکر الی میں مشغول نہ ہواورا گرمسجد میں کوئی مجمی نہو ياجوين وهنمازش مشغول بول أو مسلمان كويا من كدافل بوكر "السلام علينا من ربنا على عباد الله الصالحين" كم

دوم: بدكم بحد ش داخل بوكر بيض ي بل دور كعت كية المجدية هي

سوم: بدكم تبريش فريد وفروخت ندكى جائـ

```
چارم: بیکه تبدیش کل سیف نه دو ( تکوارند مونی جائے)
                                                             بنجم بیکم شده چیز کی تلاش کر کے متحد کومطعون نہ کرے۔
                                                                        ششم: بيكم عدين وائة وكرالله كآواز بلندندكى جائد
                         مِفتم: یہ کہ سجد میں دنیا وی کلام قطعاً نہ ہو ( مینی دیلی تعلیم کے سواد نیا دی تعلیم اور دنیا دی گفتگو بھی ممنوع ہے)
                                              بھتم: بیک مبحد میں داخل ہو کر لوگوں کو بھا تد کر آ کے صف اول تک تنتیجے کی حی نہ کرے۔
                 سيزد بم: ربير كما تجا إلى التكليال في كالرفعل دنياوى كام تكب شهو
     چہارد ہم: یہ کہ مجد کو ہرتم کی نجاست اور بچوں ، مجنونوں سے تنفوظ رکھاجائے اور مزا ( تجویز کرد ہ حاکم ) کا نفاذ بھی مجد میں نہ ہو۔
                   انجد ہم: یدکم تیدیش ذکر اللہ اور ذکر رسول کثرت سے کیاجائے۔ یک شرا لطاح مت مساجد کے فرائب میں ہیں۔
                                                             اصل عبارت عالمگیری کی بیہ ب (جلدہ عالمگیری صفحہ ۲۳۲۱مری)
رسد الله وقت اللخول الله كان القوم جلوسًا عير مشغولين يلرس ولا يلكر فان المكل فهماحلة وكانوا في الصلوة فيقول السلام والنامي الله العمالحين والنامي الله العمالحين والنامي الله يسلير كعين قبل ان يبعلس والنائلة الله العمالحين والنامي الله يسترى و لا يبيع والنائلة الا يسترى و لا يبيع والرابع ان لا يسل المسيف والرابع ان لا يسل المسيف
                                                         ذكر الفقيه رحمة الله تعالى في التنبيه حرمة المسحد خمسة عشر
                                                                                             علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين
                                                                                                                             :17
                                                                                          والنجام والاعظاب العدالةفيه
                                                                                                                             : 6
                                                                      / كوالمسادس ان لا يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالى
                                                                                                                             :1
                                                                                                                             :4
```

والسابع انالا يتكلم فيه من احاديث اللنيا

والنامن انلا يخطى رقاب الناس :۸

والتاسع ان لا ينازع في المكان : 4

ا:والعاشر ان لا يضيق على احد في الصف

ا ا:والحادي عشر ان لا يمر بين يلتي المصلي

۱۲ والثاني عشر ال لا يبزق فيه

١٢ والثالث عشر اللا يفرقع اصابعه فيه

١٢ والرابع عشر ال ينزهه عن التجاسات والصبيان والمجانين واقامة الحلود

١٥ والحامس عشر ان يكتر فيه ذكر الله تطلى كلا في الفرائب

سوال نمبر۷: کیاارد و،حساب و کتاب پرائمری کے مروجہ تعلیم بالغ غیر یالغ ،مسلم غیر مسلم بچوں، جوانوں کومساجد بیں دینا شرعاً جائز ہے؟ جواب نمبر۷: ہرگز نہیں۔ فتاوی عالمگیری بیں ہے جلدہ صفحہ ۳۹۱

ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المساجد

اور برتم كاعمل دنيا وى معيدين ناجائز ب بلكه مروه

جئے۔ اس سے آگے اور وضاحت ہے کراگر محید بیٹی قرآن کریم کی لکھائی بھی باجرت ہوتو بھی ناجا زید ہے کہاں گا۔ لئے کتابت قرآن کرے تو چونکدا یک پہلوئے عبادت ہے بنابریں جائز ہوگا۔ حتیٰ کراگر باجرت مائز اور کھائے کو تحدیث بیٹے تو بھی ناجا زہے۔ عالمگیری صفحہ ۳۲۱ جلد فامس ۵

عالمكيرى سؤرا ٣٢ جلد فاس من المسجد والمراق بالكتب فان كان المعلم يعلم للحسبة والوراق لنفسه فلا بأس به لانه قربة فان كان للاجرة يكره الا أن يقع لهما الضرورة كذافي المنحيط السوخسي. ين عم ميوا مرضي ش بـ موال غرس: إي كم ميوا مرضي ش بـ موال غرس: إي كم ميوا مرضي ش المناس ا

جواب نبرس ناجائزے بلکہ اسی گفتگو کے لئے محدیث بیٹھنا بھی جائز نہیں۔ عالمگیری جلد خام ۵ میں ہے

الحلوس في المسجد للحديث لا يباح بالاتفاق لان المسجد ما بني لامور الدنيا اور فزائة الروايت منقول ب كم يَديش كلام دنيا كرناح ام ب- حتى كم يحد كي تهت برشرت كرما كي وجرت يماعت كي لئے ي مناجي كر ووائے۔ وفي خوانة الدين ما يدل على ان الكلام المباح من حليث الدنيا في المعمل المراح قال و لا ينكلم بكلام

الدنيا. والصعود على سطح كل مسجد مكروه ولهذا اذا اهتد المحريكره ان يصلوا بالجماعة فوقه سوال تمرع: معيد شنا بالغ بجول كوقر آن كريم برعام كم المحاود في الوم يدش ادب كمانے كے لئے زجر ووق كاكيا تكم ہے؟

جواب نمبر ۷: ناجاز ہے بلکہ پہلے ان عال جو ال اور بول کو مجد میں تادیب کے لئے مارنا پینا بھی ممنوع ہے بشرطیکہ سے تعلیم قرآنی

یاجت ہواور اگریا الاکست ہوتو جائز ہے۔ بحرار ائن جلدہ کے سفیہ ۲۵ میں ہے

لو علم الصبيان القرآن في المسجد لا يجوزو يأثم. وكذا التاديب فيه اى لا يجوز التاديب فيه اذا كان باجر وينبغي ان يجوز بغير اجر.

اور حضور عليه كفر مان ساس يزير كاس المرح استناد فر مايا واحد الصبيان فقد قال النبي عليه جنبوا مساجد كم صبيانكم ومجانبتكم"

ت اور مجد کی صددد لینی فاء مجد کی دکانول ش بھی الی د تی تعلیم ممنوع ہے اور میں فد بہب امام ابوطیف رحمہ اللہ کا ہے جیسا کہ فرماتے ہیں "و کذالا یجوز المتعلیم فی دکان فی فناء المستجد هذا عند ابی حقیفة رحمه الله"

# 

☆ غزالی زمال، رازی دورال حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی مدظلہ کی وہ تقریر جو انہوں نے انجمن طلباء اسلام پاکستان کے مرکزی اجتماع منعقدہ کراچی میں بروزاتو ار کارپریل ۱۹۲۸ء کوفر مائی۔
مرکزی اجتماع منعقدہ کراچی میں بروزاتو ار کارپریل ۱۹۲۸ء کوفر مائی۔

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ـ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الرسيدنا محمد وبارك وسلم

وسلم کے سلم کا جماع دیکے کر جمہ اس الدی ال میں اس کے ان جذبات مسرت کو ظاہر کرنے کے اس جذبات مسرت کو ظاہر کرنے کے لئے ندالفاظ یا تا ہوں نداس کے لئے وقت کر گڑا کر اوں کرتا ہوں۔ رسی گفتگو کا میں عادی نیس اور اس کے لئے بھی وقت نیس۔ حقیقت بہے کہ بے کا بھاجا کا کی بہت پر انہیں لیان ش آ ب کو یقین داتا ہول کرد ے برے بہا عات کے مقابلے ش آ ب کا بداجماع يركيك أنهاني مرت كاباعث إدراس كى وجديه كرش بيجا شابول كيوم كامتاع عزيز آب حفزات بى بين قوم کی نشو ونما قوم کی فلاح بقوم کی معلاح بقوم کی بقاء میآ پ حضرات کے دامنوں سے وابستہ ہے۔ معاشرے میں طلباء کا کیا کردارہے اور انہیں کیا کردارادا کرنا جا ہے۔ ریا یک بہت وسی موضوع ہے۔اس کونہایت اختصاراور جامعیت کے ساتھ عرض کرنا جا ہتا ہول۔ 🖈 آ پومعلوم ہونا جائے كرحيات انسانى كدوستون بين ،ايك علم اوردوسر اعمل علم بنماد براوم كرا المرانيادى تعبر علم ايك ہے یقین کیجئے کہاس میں جمود وخمود نہیں ہے۔اس کے اعمر استغلاط کے ایک اور سی کے لئے اور سی لائوں پرخوروفکر کے لئے بری وسعتیں ہیں۔ مگرافسوس کہ ہماری اپنی تنگ نظری مزا الوراق الوق کو تعدود کردیا۔ ہم بیستھے کہ حقا اُن کا مُنات پر فو رکرنا اور حقا اُن کے علم کا حصول بے کاری یات ہے حالاتک حقیق بیے کہ کا سات کے جس ذرہ کا آپ علم حاصل کریں گے وہ آپ کے حق میں نور ہے۔ لیکن و بکینا یہ ہے کو مان کا اسلاکیا ہے؟ علم کے معنی ہیں جاننا۔ کس چیز کا جاننا؟ جو چیز ہے اس کو جاننا کیکن نہ ہونے والی چیز کوہم جائیں کہ وہ ہے تو بیلم ندہوگا، جہل ہوگا۔ مثلاً اب رات جس ہاورا گر کوئی تخص جانے کہ بیرات ہے تو بیرجا ننا کہاں ہے بیاتو نہ جاننا ہے جو چیز ہے نہیں اس کوہم جانیں کہ ہےاور جو چیز ہےا**ں** کوہم جانیں کربیں ہے۔ تو یقین تیجئے کے ہست کو نیست جانٹا اور نیست کوہست جانٹا میہ دونوں جہل ہیں۔علم کے معنی میر ہیں کہ نیست کو نیست اور جست کو جست جانے ....سیس میرے علم۔

#### تقيقت كالزات

ا عزیز ان گرامی! آئ دنیاجس چیز کونکم قرارد سدی ہے وہ اس کے بالکل یکس ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ خدائے قدس جل مجد ف کی ذات از ل سے ہے اور ابد تک رہے گی اور سماری کا مَات ش جو یکھ ہے اس کی صفات کا تلیور ہے، اس کے اساء کا ظہور ہے اور اس

کے افعال کاظہور ہے اور یول کہیے کر تھا کُل کا مُنات ۔۔۔۔۔اٹھارہ ہرار عالم ۔۔۔۔ میرسب کچھائ ذات واجب الوجود کاظہور ہے۔حقیقت یہ ہے کہ خدا ہےاورخدا کے سوا کیجنیں۔ جس چیز کو ہم بچھتے ہیں کہ بیہ ہے بضدا کی تنم اس کا کوئی مستقل وجود نیس مستقل وجود اگر ہے تو صرف خدا کا ہے۔ واجب الوجود کا ہے اور حس قدر کا خات کا وجود ہے، جمیل نظر آرہا ہے، سب اس کے وجود کے ظلال ہیں۔ اس کے وجود کاظہور ہے۔ اس کے وجود کی حقیقتوں کی نمائندگی کا نتات کاہرموجود ذرقہ کررہا ہے۔ میں کا بنا ہوں کے وجود کی فلی جیس کرسکتا اور نہ ہی كوئى عاقل كرسكتا ہے۔اس لئے كه جارے علم كلام كى بنيادى حقائق كا ئنات كا تيو يجه بيك كيونكه جب تك ہم حقائق كا ئنات كو ثابت نہیں مانیں گے تو اس وقت تک ہم مخلوق کو خالق پر دلیل کیسے بنائعی گے؟ جاراتو نظر بدید ہے کہ زین اور آسان کی جس چیز کودیکھو، ا سے دیکے کرخدا کی ہستی کو پیچا نو اور کا بنات ہے ہر ذراہ کو کیل قر اردواور کیو کہ سورج خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ چا عدخدا کے ہونے کی دلیل ہےاورز مین وار مال شدائے ہونے کی دلیل ہیں۔ ہم تو تمام حقائق کا کات کوشدا کی ستی کی دلیل بناتے ہیں اورا گر بدچیزیں ہیں تہیں تو پھردکیل کئی کو بنا تھیں گے؟ عدم کوتو دلیل بناتہیں سکتے۔ اس لئے جمارانظریدید ہے کہ حقائق کا نئات موجود ہیں لیکن ان کا وجود مستقل نہیں۔مستقل وجود اگر ہے تو فقط واجب کاوجود ہے۔ تمام کا نتاہ حقائق ای واجب کا ظبور آئیل کیکن آئے اس علم کا مفادد تیا میں ہمارے سامنے علم کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ سے کہ جو یکھیے وہ صرف اور شرا کا کوئی وجود بی بیس ہے۔ جو ہے اس کو نیست قرارد بدیا۔ نیست کوہست بنالیا اور ہست کونیست مجالیا۔ کا نتات کا وجود کوئی مستقل وجود ندتھا اور وجود مستقل صرف فقط خالقِ كائنات كانفالكن آج اس ماد وريتي كي دِنيات علم وفقل كاس وعو كل دنيا من اس علم كالتيجديد لكلا كد جوتفااس كوكهد يا كربيس ب اور جونبیں تھا اس کو کہ ہا کہ کہ ہے " کسی تھے کہا ہے

فرد کا نام جوں رکھ دیا جوں کا فرد جو چاہے آپ کا حسن کرشہ ساز کراہے!

جن علم کا مقتضابہ ہے کہ عرم کوعدم جانے ، وجود کو وجود جانے ، ہست کوہست جانے اور نیس کو گیست جانے اور یقین سے کے کہاں علم کاسر چشہ فظ حفر سے سیدنا حم مصطفیٰ بھی کی واست گرائی ہے۔ اس واوی کو کو کو کو کو کو کو کو کی تعمیل کہ جہاں سے انسان آسانی سے گر رجائے۔ یو سے شوا در گر اور مراحل سے گر رہا پڑتا ہے اور نی کریم کی نے جوشا ہراہ ہمارے لئے متعین کی ہاں سے انسان آسان سے گر رجائے۔ یو سے شوا در گر اور مراحل سے گر رہا پڑتا ہے اور نی کریم کی ان جوشا ہراہ ہمارے لئے متعین کی ہاں کے متعلق زبان درما المت انے فر مایا

الله الرداد سے من کے تو ادھ بھی ہلاکت کے گڑھے ہیں اور ادھ بھی ہلاکت و تباہی کے گڑھے ہیں۔ اگر تم نے اس راہ کو افقیار کے بیاؤ۔ اگر دراہ سے جنٹ کے اس راہ کو افقیار کے

🛠 🔻 طلباء کی شخصیت کیا ہوتی ہے؟ طلباء کا مقام کیا ہے؟ ہم گوشت ہوست کوطلباء کی شخصیت قرار نہیں دیتا۔ میرے ز دیک طلباء کا وجوداس ذہن کا نام ہے جوعلم کے طلب کرنے والاؤہن ہے۔علم ایک ٹور ہے اور ٹور جہاں آتا ہے ظلمت دور ہوجاتی ہے اور جہال ظلمت دورنہ و بچواو کردوائی توراآ یا بی جنس بطلباء کامعیار بطلباء کے وجود کی علامت اور طلباء کے راوراست پر بھونے کی جونشانی ہے وہ بیہ ہے کہ جن طلباء کا ذہن صاف وروثن ہے، بچھ لیجئے کہ وہ طلباء ہیں، علم کے طالب ہیں۔ علم کی را ہوں پر چل رہے ہیں اورا انہیں علم حاصل ہور ہاہے۔ جو طالب علم اپنے ذہن کے اعدرکوئی روشن جی یا تا وہ بچھ لے کہ یس علم سے تر دم ہوئی۔ ایک ایک ایک اور انہیں 🖈 علم ایمانورے جو ذہن کوروٹن کرتا ہے جودل کوروٹن کرتا ہے جود ماغ کوروٹن کرتا ہے۔ جوطلبا عاس نورے محروم ہیں،ان کوان امور کی طرف نظر کرنی جائے جواس کی راہ میں مانع ہیں اور چی کا کے گئے رکاوٹ بے ہوئے ہیں۔ ان رکاوٹو ل کود ورکرے اور ان را ہوں کو صاف کرے جن را ہوں ہے ذہری اور دل کے اندر ٹور آتا ہے۔ مطلب میہ کے طلباءوہ ہیں جن کا ذہن علم کے نور سے منور اور روثن ہوگاتو پر جان کا اللہ اور کرد ارجمی روش ہوگا کیونکہ ل کارت تو ہمیشا کی بنیادوں پر قائم ہوا کرتی ہے۔ تاریک کرد اراس کا ہوگا جس کاد ماغ تاریک ہوگا۔طلباء کامعاشرے شل مقام رہے کہ وہ اپنے ذہن کوروٹن کرکے قوم کے ذہن کوروٹن کریں۔طلباء کی جس يمًا عت كاذ بمن روثن نبيل، يحصّروه اين مؤتف رنبيل ان كاده مقام نبيل ب- يو طلباء كايبلا مقام بدب كروه علم ما كأور اساب ذبهن كوروش كرين اور پحروي روشى قوشى كارتوم كى وين اريكيول كوروشى يس بدل دين مينيا باللهاء كامعيارى اور بنيادى كردار-اس كرداركوادا كي بغيرطالب علم كاندكونى ابتدائى متصدقراريا تاب، ندائيةائى ، اوركيدوشى جوتهار دومافول كوصاف كركى ، مادى علوم ے حاصل نیں ہوسکتی۔ اس کا حاصل کرنا اسلامی علوم کے بغیر نامکن ہے۔ اس لئے کہ مادے میں تاریکی ہے۔ مادہ خود تاریک ہے۔ تاریکی سے تاریکی کے سواکیا ال سکتا کہا ۔ اگر آپ کو بیٹور حاصل کرنا ہے تو آپ اسلای علوم کی طرف بھی توجد ہیں۔ المن المرات المواريقي بنادون كراسوا مي علوم كياجي ؟ آب شايد ريجيل كرو يميس مائنس سے بناتے جيں۔ دنيا كے علوم سے بناتے ہیں۔'' کیکن خدا کی شم! کا نئات کا کوئی علم ایسانہیں جوغیراملامی ہو۔اسلامی علم ہے کیامراد ہے؟اسلامی علم ہےمراد ہیہ کہ جس چیز کا علمتم حاصل کرو، سیمجھو کہ وہ چیز خدانے بنائی ہے۔ اس کے اعدر رم صفت، رخصوصیت، یہ کیفیت اس نے پیدا کی ہے۔ اس چیز کے

ار ات کود کھتے جاؤ۔ اس کی خصوصیات کا تجزید کرتے جاؤجن چیز ول کے اندر حرارت ہے اس چیز کی حرارت کود کھ کرحرارت کے بیدا

کرنے والے کو بیچانو۔ کی چیز کے اقدرتم نے دیکھا کہ دودت ہے تو بھراس سے برودت بیدا کرنے والے کو بیچانو۔ کیونکہ کی بیدا
کرنے والے کے بغیر کوئی چیز نہیں بواکرتی۔ اگر تمہاراد ماغ رطوبت و برودت کے اقدر پیش کررہ گیاتو سمجھو کہ تاریکی ہیں جالا ہو گئے۔
اگر یہ مجھا کہ وہ شنڈ ک ہے ، بیڈرمی ہے ، بیڈنگی ہے اس چیز ہیں فلال صفت ہے ، بیتا شیرہے ، بیاثر ہے ، بیڈھو جست ہے ، ان تمام
اثر ات وضوصیات کو معلوم کرتے چلے جاؤاور تھائی کا نتات سے واقف ہوتے چلے جاؤاور جس بھی جینیقت کا انکشاف ہو ، بھولوکہ
حقیقت بنانے والے کے بغیر اس حقیقت کا وجوز نہیں ہوسکا۔

الله على محصاليك بات مجمانا شرورى ب كروه طلباء جن كونين مادى علوم من كعرب موت بين اورا سلامى علوم كى مواجيل ككى ، ان کے ذہن میں یہ بات رائخ ہوگئی ہے کہ بیر تعدا کا تصور اور خدا کی ذات کا عقیدہ محض ایک تو ہم ہے۔ لوگوں نے بول بی لوگوں کو قرانے کے لئے خوا کا تصورلوگوں کے ذہوں میں ڈال دیا ہے۔ جیسے بچوں کو کہتے ہیں کر ہوا آ گیا۔ ارے بھائی ااگر خدانین اور یہ نظام كا كنات آخركيا كي ان كاكبنائ كرماد ، كا عربيصفات خود بخود موجود من ايك ماده ايك وقت من ايك طال من ب- بجر وقت گزراد وسرے حال پر آیا۔ مجروفت گزرا تیسرے حال پر آیا۔ اس طرح مادے کے ابتر دجو خواص چینے ہوئے ہیں، وہ خاہر ہوتے جاتے ہیں۔ مادے کے اعدرتمام ترقیات کے اثرات ہیں اور مادہ اپنے اپنے وقت میں ترقی کی منازل طے کرتا جاتا ہے۔ تو بیتو تمام مادی خواص ہیں۔ مادی اثر ات ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہا کیٹ گاؤی کاؤاٹ ہوتا ہے۔ اس کو ہم زیمن میں ڈال دیتے ہیں وہ ایک زم ونا زک شاخ کی صورت میں نمود ار بوجاتا ہے۔ اس کے بحدیثم کی گندم کی بالیاں عاصل کر لیتے ہیں۔ تو بیتو مادے کی خصوصیات اور اثر ات میں جوا پنا ہے موقع ال پر جیسا ماحول ان کی کیفیات کے طبور کے لئے مہیا ہوتا جاتا ہے۔ اس کے مطابق و وہادے کے اثر ات قائم ہوتے جاتے ہیں۔ میتو مادے کےاپنے ذاتی اثر ات ہیں۔ ا<del>ن کی خصوصیات ہیں، جوخود بخو دخا ہر بوتی جاتی ہیں۔ اس کے لئے رنہی</del>س كركسى بنائے والے نے بنائے ہوں يا بيدا كرنے والے نے بيدا كے مول اس كے متعلق من ايك ذرائي بارج مول كرنا جا بتا مول اورائي عزيز طلباء يه كبول كاكه خاص طور برائي و بن كومتوجه كرير - ديكھي إيدا يك إلى باب كي جس كا جواب مشاہدات كي دنيا ميس جيس ديا جاسكا اوراس كى وجديب كرمشابرات كى دنيا بس بيسوال بحي جيل كياجا سكتا \_ ايكن من في ارغاء عنان كي طور بريديات تنايم کرلی اوراس کے بعد پھر میں جواب کی طرف آتا ہولا۔ ا

اللہ است بید ہے گر آگا کم نظام کا نئات کے بارے بی ضدا کے منکروں کا مادہ پرستوں کا مادی علوم کے ماہرین کا بنیادی نظریہ بھی ہے کہ مادے کے اندر بیاثر ات وخواص ہیں اور وقت آئے ہروہ خااہر ہوجائے ہیں۔ اب ہم نے ان سے پو پھا کہ بھئ ہیں ہتاؤ کہ مادے کے اندر ان اثر ات وخواص کا مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں بایا جانا جو کھنل وظہور ہے تو اس کا تعلق کمی امر خارج کے ساتھ ہے با کہ انداز ات وخواص کا مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں بایا جانا جو کھنل وظہور ہے تو اس کا تعلق کمی امر خارج کے ساتھ ہے با رہمی مادے کے ماتھ ہے با کہ بھی بات رہے کہ رہاڑ ات تو مادے بی کے ہیں لیکن ان کاظہور کی سے متعلق تہیں بلکہ وہ م

🛠 🔻 دیکھیے میان سیار جو پیز محض ا تفاقی ہو، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور اس نظام عالم کا کیا حال ہے؟ ذرا دونوں کے حال پر ایک نظر ڈالیئو آپ دیکسیں کے کہ ۱۸۰۰ کا خات کا جو نظام ہے وہ اتنام علم اتنام بوط اور مشکم ہے کرایک کی کڑی دوسر بنا کی کڑی سے جدا تریس کی جاسکتی۔ چاند ، سورج ، بواء آگ اور پانی بیعناصر وجواہر ہیں۔ ای طرح دیگر سنتے بھی ایٹر کو نے تعالم ہیں ان کا یا ہمی کتنار بط ہے، کیماعظیم ربط ہے۔ ہم جانے میں کہ اگر ہوانہ ہوتو ہم سائس نہیں لے سکتے۔ اگر کرزارت نہ ہوتو ہمارے اندر حیات کا کوئی اثر ہاتی نہیں روسکتا۔ پانی نہ ہوتو ہماری حیات ہاتی تھیں روسکتی منائل منہ ہوتو تھیم یں کے کہاں؟ اور جا عرسورج نہ ہول تو ان کی طرف سے جو اثر ات وخواص نباتات و جمادات مرتب اليون على أو ومرتب كهال عول كي؟ درختو ن يجلول اورغلول كي مختلف لذتين اور كونا كول حرے اور پھر ہر چڑ آگا مختلف رنگ اور مختلف حالت۔ میرسب کیا ہیں؟ میرسب جاند اور سورج کی گردشوں کے اثر ات ہیں، جن سے میر چري رافعا موتي بين، كميتيال بكتي بين، پل يكتي بين- كيل حيوانات بين، كيل درخت بين، كيل يانى ب، كيل آك ب، كيل موا ہے، کوئی نظام ارضی ہے، کوئی نظام ساوی ہے۔ اس طرح اگر ہم اپنے وجود پر بھی نظر ڈالیس تو معلوم ہوگا کر ہم ہے الحرك الله التا ربط ہے کاللہ اکبر! ہمارے یا اول کارابطہ ہماری کھال کے ساتھ ہے۔ کھال کارابطہ ہمام کوشت کے ساتھ ہے اور کوشت کاربط ہماری انتخوان كرماته باور يمراكك ايك رك كاتعلق في سے اور يك كال كمال كمان جاتا ہے۔ اگر جارى الكيول كے جوڑ ند بول اوند ہم کول سکتے اور نہ بند کر سکتے۔ اگر ہوئی ایک سیدھی می بدی رکھدی جاتی تو پھر بدانگلیا ل سیدھی ہی کھڑی رہیں۔ اگر جاری پشت کے الدرمهر ے ندر کے جاتے تو اٹھنا بیٹے نام کن نہ تھا۔ جسم ایک شختے کی طرح رہ جاتا جے جا ہوتو کھڑا کرد و چا ہوتو کٹا دو۔ ہمارے گھنے کے جوڑاس نوعیت کے اس ان کے مجے میں کہ ہم ان کوسکیڑنا جا میں تو سکیڑ سکتے میں ،موڑنا جا میں تو موڑ سکتے میں ،سیدھا کرنا جا میں تو سيدها كريكتے ہيں۔ عارى آئىلى، عارے كان، عارى زبان، عارے دانت سب اپنى اپنى تضوص جگہوں پر سنگے ہوئے ہيں،اب بتائيج كربيدانت جوالله تعالى نے مته ميں بيدا كئے ہيں ،اگرس كے اوپر بيدا كر ديتا .....! بھئى يەجى تو قضيرا تفاقيه ہے تا! اتفاق ہے كى کے دانت سر پر بی ہوجاتے تو کون کی بات تھی؟ لیکن دیکھیے کہ ہمارے دانت اس مقام پر جیں جہاں ہونا چاہیے تھے۔ کی زبان آپ

کان کی جگرنیں دیکھیں گے۔ کسی کے کان آپ آ کھ کی جگرنیں دیکھیں گے۔ کسی کی آ کھاآپ پاؤں کی جگرنیں دیکھیں گے۔ کسی ک پاؤں سر پرنیں دیکھیں گے۔ کسی کا ہاتھ آپ پوٹھ پرنیں دیکھیں گے۔ یہ بات کیا ہے؟ ہمارے وجود کا جو نظام ہے، اتنا منظم ہے، اتنا مربوط ہے اورا تنامنتکم ہے کہ ایک کاتعلق دوسر ہے۔ ہے اوراس کے بغیر کوئی چارہ کاربی نہیں ہے۔ انگلا اٹھکا تنظرہ

کے ایک میر سدوستوااگراس تمام نظام کوہم قضیہ اتفاقیہ قرارد سدیں قدیمی کی سینے کہ جومل اتفاقاً ہوجائے اس کے اعراقهم و منبط میں ہوا کرتا۔ بیار تباط اس بات کی دلیل ہے کہ می ارتباط پیدا کو اے نے ارتباط پیدا کیا ہے۔ کسی نظام قائم کرنے والے نے نظام قائم کیا ہے۔ اس کی مثال پر ہے کہ جرب کی بازار میں جلتے ہیں آؤ آ پ س اعدازے چلتے ہیں۔ آ پ دیکھتے ہیں کہ آپ کی رفتار غلط ندہو، آ ب کالیم مردوا کے تدید صوائے۔ آ ب جھوٹا قدم نداش کی ، اتی تیزی سے ندیما کیں کدلوگ د کھ کرآ پ پر بشنے لکیں اور ندائے آہتہ کھیل کہ لوگ مجھیں کہ شامد زین پر چیکے ہوئے ہیں تو آپ اتنا آہتہ نیں چلتے ،اتنا تیز نیس چلتے مقد آآپ کا نہایت ہموار ہوتا ہے اور آپ کے جسم کی ترکات بالکل معتدل ہوتی ہیں اور آپ کے جسم کے تمام اعضا بالکل الکوال کے ساتھ متحرک ہوتے ہیں۔ آپ تو ہزی نظم کے ماتھ چل رہے تھے، لیکن اتفا قااگر چلتے چلتے اعرب کی گئی گئی گئی اور آپ کو پرچہ نہ چلایا اتفاق سے کہیں کیے کے تھلے پر پاؤں پڑ گیا اورد حزام ہے آر کی ایکان سے کہنا کہ آپ کا گرنا اتفاقی ہے یا نیس ... ااب اس گرنے کو كة كرناتو الفاقي الماك في كل في من كياده تقم ومنبط باتى رب كالسبيج بتائية! الراس متقم كا نئات كالقاقيه مان لياجائة بجر گرنے میں نظم وضبط ہونا جائیے۔ کیونکہ کا نئات کا نظم ومضبط تو ہمارے ماضے ہے۔ اس لحاظ سے گرتے وقت آ پ خوب سنجل کرگریں کہ پاؤں جہاں ہونے جا ہئیں، وہیں ہوں، ہاتھ بالکل غیر کل پر نہ ہوں اور پاؤں بالکل نا مناسب جگر پر جہ ہوگور کر کہیں الی نا مناسب جكه برند ہو، جہال سركى تو بين ہوجائے۔ ليكن آپ ديكھتے بين كرسر جہال برا كيا پر الباكل تھ جہال كر كئے ،كر كے اور باؤل جہاں پڑے گئے پڑ گئے ،کوئی اس کے اعراقتم وصبط میں موتا۔معلوم معا کر جانفی آفادید موتا ہے، اس میں نظم وصبط میں مواکرتا۔ چوتکہ ساری کا نئات شلظم و صبط ہے، اس لئے پنة جلا کہ جلال المحتلط ند ، دوه اتفاتی بات ، دتی ہے اور جہال نظم و صبط ، دوه کسی پیدا کرنے والی کی پیدائش پر ہوا کرتی ہے اور کی طبط قائم کرنے والے کی انضباط پر ہوا کرتی ہے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ کا نتات کے ذرے ذر ہے کود میمواو رفظ کم تا م کرنے والے کی دلیل قائم کر کے اس جستی کو پہلے تو۔ کا نات کا ہر نظام دعوی ہے اور نظم اس کی دلیل ہے۔ ہم مائے ہیں کسمادے اندرخواص ہوتے ہیں۔ پانی جوہ وہ الداءراطب ہے۔آ گ جوہ وہ حاراء یا بس ہے۔ حارے معنی ہیں گرم اور یا بس کے معنی جیں ختک، ہارد کے معنی جیں ٹھنڈا اور را طب کے معنی جیں تر۔ آگ اور پانی دونوں متضاد جیں۔ ایک ختک ہے دوسراتر ے۔ ایک گرم ہے، دوسراسرد ہے لیکن میدونوں طرح کے اثر ات مادہ اپنے گھرے بھی لایا۔ آگ کو ترارت دینے والاوہ خداہے جس

# يَا نَارُ كُونِي يَرُدًا وَّسَلَامًا عَلِّي إِبْرَاهِيْمَ

🖈 کیونکد حرارت ش نے دی ہے، اس لئے جب جا ہوں گا، حرارت رکھوں گا، جب جا ہوں گاسلب کرلوب گام یائی کے اعدرجو خواص رکھے ہیں، میں نے رکھے ہیں۔ پانی کا کام بسیال ہونا۔ لیکن میں جب جاہوں گا، کہددوں گا گذا لیک شل اعظم جامبر کے لیم گزرنے والے ہیں۔ پانی کا سیلاب، پانی کی سیالی، پانی کا بہنا، میتیری دی ہوئی طفت کیے۔ میٹیں کہ وہ مادے کا اپناذاتی خاصہ ہے ملك يمرى پيداكى بوئى ہے جو چيز ميرى پيداكى بوئى ہے، دو پيدا كونے سے پہلے بھى ميرى قدرت شي تقى اور پيداكرنے كے بعد بھى ميرى قدرت من ہے۔ من جا ہول تو اس كو ياتى وكول أور جا ہول و فنا كر والول۔

🖈 بیہ بووبنیا دی مکتریس پر سارے علم کادارو مدارہے۔ اس لئے میں کبوں گا کہ سائنس کاعلم غیراسلامی میں ہے۔ آپ دنیا کے کسی علم کولے کیں ، وہ ریاضیات سے متعلق ہو یا ارضیات سے قلکیات سے تعلق ہو یاوہ علم حقائق کا نئات سے متعلق ہو۔ وہ علم اثر ات وخواص اشیاء سے متعلق ہو یا کا مُنات کا کوئی بھی علم ہو، میں کہتا ہوں کے برعلم اسلامی ہے۔ مگر اسلامی جائے ہوگا کہ جب ہر چیز کو جان کر اور برعكم كوحاصل كر كے خدا كاعكم حاصل كيا جائے۔ آپ مائنس پر عيں پار بياضي ، آپ جغر افيہ پر حيں يا تاريخ ،ان تمام علوم كا جومر كز وثور ہوتو وہ خدا کی معرفت ہواور خدا کی ذات پر یقین ہوں ہا کی بات ہے۔ اگر آپ نے اپنی اسلامی تعلیمات کے تورکو چھوڑ دیا تو آپ کے ذبین کوآ وارہ کردیا جائے گئے ہے 'ر

🖈 اسلامی تعلیما کے کا مقعد صرف میں جیس کے آپ تر آن کے تر جمہ کے سوا کھے نہ پراھیں۔ آپ قر آن کا تر جمہ بھی پراھیں اور جن چيزوں كاذكرة بنائے فرة ن يس برا حاءان كى حقيقتوں كوجائے كے لئے آب جديد علوم كى طرف بحى اوجد كريں۔ قرة ن نے كها

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ

﴿ اللهِ اللهِ السَّمَآءِ وَالطَّارِقِ 
﴿ وَهِمْ آسَان كَ حَيْقَةُ لِ كُوجِائِ كَ لَيْ جِين مِي جدوجيد كروك وه بحى اسلامي اورقرا آفي علم قرار بائ كا- آسان سدات كو آنے والے جولطیف اثرات ہیں، جوزین کے گز ہیں پوست ہوتے ہیں اور پر اس سے معدنیات کاظہور ہوتا ہے۔ کہیں نہا تات کا ظہور ہوتا ہے۔ کہیں علمیا پیدا ہور ہی ہے۔ کہیل ترباق بیدا بھور ہائے۔ کہیل لوہا پیدا مور ہائے اور کہیں کوئلہ پیدا ہور ہاہے۔ اس زمین میں لوہے کی کا نیں ہیں۔ کہیں مونے کی کا علی جین۔ کہیں جاعری کی کا تیں ہیں۔ کہیں سے پٹرول نکل رہاہے۔ بیچننی چیزیں ہیں، بیرسب "و السَّمَآءِ وَالطَّارِ فِي السَّمَاءِ مَدُور بين توجب آب قرآن كلفظ وهن دونون كورِد صين أو پرجو يحما ب ني ترآن شررها، اس کی ماہیت کو پہچا نے کے لئے آ ب علوم جدیدہ کو افقیار کریں۔ آب کا برعلم اسلامی قرار یائے گا۔ جب تک آب کامر کز قرآن ہوگا۔ عزير طلبا! آپ كاايك بهت برامقام ب\_ آپ كوچا بي كرخودا ي و بن كوهم كور سروش كري اوراس روشن سقوم كرو بن كو رو ٹن کریں۔ قوم کا بہترین سر ماریتم ہو۔ آج آگر ہمارے عزیز طلبا کے اندریکھ کوتا ہیاں ہیں تو میصرف میرے عزیز طلبا کاقصور نہیں اور نہ

والدین کاقصورہے، یہاں گیوارے کاقصورہے جس گیوارے کے اعربهارے طلباء کوتر بیت دی گئی ہے۔ کیوتکہ گیوارے کا ہزااتر ہوتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہماری قوم کی ماؤں اور بہنوں کی گود شرا مام ابو صنیفہ جیے لئل کھیلا کرتے تھے۔ ایک وہ دورتھا کہ ہماری قوم کی ماؤں اور بہنوں کی گود شرا مام غزالی جیسے بچے بیدا ہوتے ہیں بغزالی، رازی ، بوعلی بینا، ہزے ہز فلفی اور حکماء، ہزے ہز سے طاء، موفیاء، زہاد، عباد اور محد شین وغسر مین، بیسب ہماری قوم کی ماؤں کی گودوں شراتر بیت پانے والے اجمور کیا کے مشوق کی افر ف آ ہے۔ حضور فوٹ پاک منظم کی سے ای قوم کی ماؤں اور بیٹیوں نے ایسے بچوں کو بھم دیا اور اپنی مبارک آغوش میں پالا اور اپنی مبارک آخوش میں بالا کے ذبئوں کوروش کی اور اپنی مبارک آخوش میں پالا اور اپنی مبارک آخوش میں پالا اور اپنی مبارک آخوش میں بالا مبارک آخوش میں بالا مبارک آخوش میں پالا اور اپنی مبارک آخوش میں پالا اور کر بیت سے ای کے ذبئوں کوروش کی ماؤں میں میں مبارک آخوش میں پالا کے ذبئوں کوروش کی ماؤں کے دور سے بیاں کے ذبئوں کوروش کی ماؤں مبارک کے دبئوں کوروش کی ماؤں کی مبارک آخوش میں پالا کوروش کی ماؤں کی مبارک آخوش کی مبارک کا کوروش کی کی کوروس کی کر بیت سے ای کوروش کی کوروش ک

تر بیت سے ان کے ذبنوں کوروٹن کیا۔ نہ عزیز ان گرامی ایادر کھے کہ جاری تر بیٹ کا جو گھوارہ ہے وہ بھی بر اغلا ہے۔ گھوارے کے اثر ات کے متعلق جھے ایک تاریخی واقعہ یاد آیا۔ حضر سے عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ ہے۔ عیسائی سلطنت روم کو فق کرنے کے بعد مجاہدین نے روم کی کوری چی عیسائی عورتوں سے نکاح کرنا جاہا۔ ہمپر لشکر کو جب معلوم ہواتو انہوں نے کہا کہ شرخ کواجازت نہیں دوں گا۔ حالا تِکہ قرآن کی روسے جائز ہے۔لیکن بہت می جائز چیزیں بعض او قات معز ہو جاتی ہیں۔مثلاً انا رکھانا کوئی ترام نہیں، جائز ہے لیکن ایک محض ایسے مرض میں مبتلا ے کرانار کھائے تو اس کو بہت نقصان پنچے گا۔ اس لئے ڈاکٹر مع کرے گا کرانا ترکت کھانا۔ حالانکہ وہ جا رہے۔ ای طرح بیشک میسائی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ مگر بعض حالات ایس بھرتے ہیں انتقال ما تول ایسے ہوتے ہیں کہ جائز چیز اس میں معز ہوجاتی ہے۔ تو امیر لشکر نے کہا کہ میں تم کواجازت بھی ہوں گا۔ جب تک امیر الموشین حضرت عمرین خطاب سے مشورہ نہ لےلوں، حضرت عمر ﷺ سے مشوره ليا كياتورة ميل المرجواب ديا- كيابيار الفاظ بير فاروق اعظم آب پرخدا كى كروژول رختين ازل بول و فاروق اعظم نے فرمایا کہ خدا کی فتم اعمر خدا کے حلال کو ترام نہیں کرسکتا اور خدا کے ترام کو حلال نہیں کرسکتا جوافلہ نے حلال کیا حلال ہے کیکن اے بیر عظر ب کے مجاہد واور بہادرو! شرحمیس مشورہ دیتا ہوں کہتم روم کی گوری چٹی میسائی عوراتا ل کے ا اس لئے كداكرتم نے ان سے تكاح كيا تو موكايد كر ي تي تبيار بول كے اوران كى كودوں بيل مليل سطے۔ فاروق اعظم نے فرمايا كرتم ابیانہ کرو۔ اگرتم نے ایبا کیاتو تمہارے بیجے جب روم کی عورتوں کی آ افوٹن میں ترکیب یا کیں گےتو جھے خطرہ ہے کہ کی عرب کی تهذیب روم ش کم نه جوجائے۔

موے بچ آ کے چل کرقوم کی کایا بلت دیں۔

🖈 🔻 عزیز طلبا!اگرتمهاراذ بمن گمراه بموگیا تو یقین کروکه مهاری تو م گمراه بموجائے گی۔اگرتمهاراد ماغ روثن نه بمواتو تو م کاد ماغ روثن نہیں ہوسکتا۔ اگرتمہارا کردارغلط ہواتو قوم کا کردار سے نہیں ہوسکتا۔قوم کے کردار کوتم نے پچانا ہے۔قوم کے دماغ کوتم نے روثن کرنا ہے، ملک کامنتقبل تمہارے دامن سے بندھا ہوا ہے۔ تمہاری قوم کی فلاح ، تمہاری قوم کی نجاہت تمہاری قوم کی وہ تی آتو ونما اور تمہاری قوم کے تمام دونی ارفقاء کا دارو مدارتمیارے اپنے دونی ارفقاء پر ہے۔ قوم کے کروار کا مدار کم نیارے اپنے کردار پر ہے۔ اس لئے تمہارا ذہن روٹن ہونا چاہے اور تمہارا کردار بلتد ہونا چاہے۔ تم اپنی اس روٹن د ماغی اور خوش کرداری کے ساتھ اپنی قوم کی وہ بہترین خدمت انجام دے سکتے ہوکہ جو خدمت معاشر ہے بٹل کوئی دوسرا گروہ انجام نیس دے سکتا ہتم اپنے ملک کی فلاح کے لئے ، اپنی ملت کی فلاح کے لئے ، اپنے قوم کی فلار الکے کے وہ سب کھر سکتے ہوجوتمبارے سواکوئی اور گروہ بیس کرسکتا۔

المراس ا

الله المنازية فروالك المنا يودد كارك اورقرياني كر

عَالبًا • ٥ ء مِن مروجه قرمانی کے خلاف لا بور میں ایک پیفلٹ میری نظر سے گز را تھاجس کے مصنف نے ا تکار حدیث کواپنے دعویٰ کی اصلی بنیا دقر اردے کراسلام کے ایک عظیم الثان شعار مین مروجه قربانی کاشدید انکار اوراس کی اشدر بن او جان کی تنی مرف تو بین بلکددین دارمسلمانوں کے غربی جذبات کو مشتعل کرنے میں کوئی دفتے فروگز اشت نہ کیا تھ کہ میل کے آس وقت نہایت متانت اور سنجيد كى كے ساتھ علم وعمل كى روشنى بيس اس كارلل جواب كك كرشائع كرديا تقائيسي الل علم كى انصاف پسند طبائع نے بہت پسند كيا اورا سے رده كرطالبان في كقلوب مطمئن بو كيد مل السرال الم

اباس کے یانج سال بعد ای فترائے دویارہ سرا تھایا۔ ملک کے مشہوراتگریزی اخباریا کستان ٹائسز (مجربہ عاجولائی ۵۵ء) نے ان بی فرسودہ اور پامال شدہ جھکنڈوں سے کام لے کراس مروجہ قربانی کے خلاف زہرا گا ہے جومقدس اسلام کاعظیم ترین نشان اور بہترین شعارے اگر چداس فند کی اصل بنیاد جیت عدیث کے اٹبات کے بغیر ناممکن ہے اور اس کے بغیر قربانی کے موضوع پر پھھ کہنا چندال مفیدنہیں ہوسکتا لیکن سر دست جمیت حدیث پر نہایت مختفرا بھالی تبسر ہ کرتے ہوئے اصل موضوع پر پچھیزض کرتا ہوں۔ ان شاء الله العزيزاس خضاروا جمال كي تفصيل وتخريج عليحدوا شاعت بين بهت جلدم بيرقار نمين كي جائے گيوما تو فيقبي الا بالله العزيز

🖈 پیفلٹ ندکوراور یا کتان اور یا کتان ٹائمٹر کے مضمون کے جمیادی خطوط میں کوئی فرق جیں۔ ایک دوسرے کا ج بہمعلوم ہوتا ہے۔ اجمال وتنصیل کامعمونی ساتفاوت نظر آتا ہے۔اصل متصد اور اس کے طریق اثبات میں کوئی قرق نہیں پایا جاتا۔ اس لئے یا کتان ٹائمنر کے زیر نظر مقالے کے جواب میں بعقلت فرکور کے جواب سے کی خاص مختلف طرز بیان کی ضرورہ محسول جیس ہوتی۔ اسلوب بیان کے معمولی تفاوت کے ساتھ ای جواب سابق کے اہم اجز ااور اصولی ابحاث شائع کرو پاکائی سجھتا ہوں۔ البتہ حسب ضرورت بعض مقامات پر چند مفید امور کا اضافہ کردیا جائے گا

🛠 🚽 کیاکتان ٹائمنر کے مقالہ نویس نے تو بہت اختصار واجھال کے ساتھ کگام کیا ہے لیکن پیفلٹ کے مؤلف نے کوئی کسراٹھانہیں ر کھی۔ اس پیفلٹ میں بتایا گیا ہے کے ہر میرشمروقر کید میل قربانی خشا یوقر آن جیس۔ قربانی صرف مکہ میں ہونی جا ہے۔ وہ مجی اتن ہی جتنی استعال میں آ سیکے زائد خلاف قرآن ہے۔خلاف ایمان ہے اورخلاف عقل ہے۔ جانور کے علاوہ نقذ وجنس، صدقہ اورروزہ بھی وہی درجدر کے ہیں۔ مسلمان جوروبر قرمانی رصرف کرتے ہیں اس کی دجہ سے روز ریادہ سے زیادہ بلیدی، گئر کی منزاب اور سزا کے متوجب ہوتے جاتے ہیں۔ قربانی کرنیوالے تمام مسلمان عقل سے بیزاراور بے ایمان بیری مظمران قوم کا گروژ ہارو پر جو ہرسال قرماني پر ب جاصر ف بوتا بِ الركشميرة لذيا التحكام يا كستان يا مداد مهاجرين وغير وقو في رقى ولكي مرودون يرخرج كياجا ايحا بو 🖈 پفلٹ مذکور میں ریجی بتایا گیا ہے کر قربانی کی حروث اللہ عالی ہے سود بلکہ خت نقصان کا موجب ہے۔ قربانی سے سل ضائع ہوتی ہے۔ اس لئے قربانی کرے نے وال مفتد ہیں۔ قربانی اسراف وتبذیر ہونے کے علاوہ قوم کی صحت کے لئے بھی نہایت مصر ہے۔ بعفات نرینظر السب سے زیادہ زوراس بات پردیا گیا ہے کہ مروجہ قربانی قطعاً غلاف عمل وحکمت ہے۔مضمون نگار صاحب نة قرآن كريم كوات ذكوره بالاخيالات كاموكد قراردية موئلكما بكرقرآن عكيم فصرف كمكوقريان كاه قرارديا بتاكرايام ج میں غذائی کولتیں بیم پینی سیں۔ قربانی صرف حاجیوں پر ہوہ بھی ہر حاتی پڑیں بلکہ جس حاتی کومند ہونے مل بھی ہوائی کوئی وجہ در پیش ہوجائے ای پر قربانی لازم ہے جن کی تفصیل ہیے ۔ (۱) ج کاارادہ کرنے کے بعد کسی مرض یادشن کی وجہ سے رک جانا ۔

(٢) اركان في كي يحيل بيليكي مرض يا خاص تطيف في وجد بير منذانا

(٣) في وعره الماكركما المالي المالي المالي المالية

🚓 ان وجو پالٹ کے علاوہ کی وجہ ہے کی پر قربانی لازم نہیں ہوتی پھران صورتوں میں بھی بیدلازم نہیں کے قربانی بی دے ملکہ حسب تو نتن کھے ہریافقہ وجنس کی شم سے کعبافنڈ میں بھیجے دے یا روزے رکھ لے۔ قریانی کا وجوب روزہ وصدقہ سے قطعاً زیادہ انہیں مؤلف ساحب نے سورہ بقر وہسورہ ما مکدہ اورسورہ کے کی آتوں کا حوالہ دے کراہے اس بیان کی تائید کی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ صحاح ستہ کی متفقد وایت ہے کہ تخضرت علی مدینے سے مکرانی قربانی کے جانور جیجتے تصاور بھول ابن عباس آتخضرت علی فی دربیب

```
کے سال بہت سے اونٹ مکہ کو بھیجا ور بھول ما نع این عربھی اپنے قربانی کے جانور کو کعبہ میں بھیجا کرتے تھے۔
 🖈 نرینظر بمفلٹ کے مضمون کاریفلا صرتھا جوناظرین کرام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مضمون نولیں صاحب نے اس بیان میں
                           شعائر دین کی تفتیک و تشخرا ژائے میں بھی کسی تھم کی کوتا ہی بیش فرمائی۔ بخو نے طوالت میں نے ان جملوں کوفقل نہیں کیا۔
 المناقر بانى يراظهار خيال سے يہلے مناسب محمدتا مول كرمؤلف صاحب كى اصولى غلافهم ول كاروال كردوان كا كرمنل كامر ببلو
 ب نقاب ہوجائے اوراصل مقصد تک پہنچا آسان ہو۔ اس معمن میں چند بنیادی چی ہیں جی جی جی سے بغیر سی شرعی مسلہ کاحل ہونا قطعاً
 ناممکن ہے۔ سب سے پہلے اس امر کا لحاظ ضروری ہے کہ تم آئی کے ایسا جائع قانون ہے جوتمام دینی ود نیوی ضروریا ہے انسانیہ پر
مشمل مسائل کو حاوی ہے۔ ہرمنا کی اصلی آبال مجلم میں موجود ہے لین مسائل کی تضیلات کے لئے جمیں اس قانون کی تشریح در کار
 ہے۔ ظاہر ہے کہ ما اور تقانون میں اپنے قانون کی تشریح کاحق رکھتا ہے۔ لہذا عمل سلیم کی روشی میں بیشلیم کرنا پڑے گا کہ جس معبود
حقق نے اپنے رسول برقر آن نازل کیا ہاس نے اس کی ترت بھی بزرایدوی اپنے رسول براتاری ہے۔ قر آفرا اللا میں اس کو
 حكمت تيجير فرمايا ٢- ارشاد موتاع "وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكُمَةَ" (آل عمر الله الكل الله كانون عاور حكمت
اس كاتر تك يحد ومر الفظول عن مدين بحد التي المراب والون باور عمت المراب والون باور عمت المراب والون باور عمت المراب والون باور عمت المراب والمراب وال
 الم المروة تم المراكور عبي المنظم و المنظمة في المراد المالية المالي عنها سايك واذكى بات كي ، انهول في اس كا
 افتاء كرديا حضور عليه في ان كى كى موكى ايك بات أيس بتائى توحفرت مفصدرضى الله تعالى عنها بوليس من انساك هذا؟ آپكو
 كس نے بتاديا كريس افشاءرازكيا بي و آتخضرت مرورعالم الله في فيواب مانباني العليم المخبير بي مرام الله فيردى -اگر
 قرآن کے علاوہ وجی الی کا تکاریج مان لیاجائے قرآن سے آیت فکالئے جس میں اس برا می کا ایک کر مفر مصصدر منی الله تعالی
 عنهانة أتخضرت عليه كاراز فاش كردياليكن قرآن جيديس الي كوكي تفيي ويجود على اس خركا تذكره مورمعلوم مواكه
                                      نبانى العليم المحبير ش حريز كاذكر ووقم أل المراك الكدمديث ش ب جودر هيقت وى البى ب-
الك جكرار الا عمران : ١٣ من الله مَا تَبِعُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ. " (ال عمران : ١٣) حبيب اكهدوا كرتم
                                                                                         الله عاجب ري المار المحاول المراع ( يروى ) كروتم الله كي وب عوجاؤك_
 الله المخص جانتا ہے کدرمول کی بیروی ناممکن ہے جسب تک ان کے اقو ال وافعال ، اخلاق وسیرت کی تفصیلات ، ادارے لئے علم میں
                                                                                                                                             نه ہول۔ ان بی کے مجموعہ کوحد میث کہتے ہیں۔
```

🖈 نيز قرآن تكيم من ارشاد فرمايا "وَمَنْ يُسطِعِ السرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ." (النساء: ٨٠) جس نے رسول كي اطاعت كي

اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

م) رسول اپی خوابش نے بیس بولآاان کابولناوی الی میں مخصر ہے۔ ایک قرآن عکیم میں رسول اللہ علی کے معلوم کتاب قراردینے کے بی معنی میں کہ پیان رسالت کے بغیر قہم قرآن ممکن نہیں۔ بیامر كرهديث ين وضع وجعل باياجاتا باس لئے وہ معتر نبيل وقت الله الحر الل كرنے والوں كى بے بھرى ير انتها كى افسوس بوتا ہے۔ ہرادنی سمجھوالا انسان اس حقیقت کو آسان سائے کھی ملکا ہے کہ جس قانون کی تشریح دنیا میں موجود نہ ہووہ قانون کس کام کا ہے۔ جب قرآن کریم سے بران فاق مجو کی کے درسول معلم کتاب ہے، رسول کی چیروی فرض ہے، رسول کا بولنا وجی البی ہے، رسول کی اطاعت الله كى اطاعت كيارسول كابيان قرآن كى تشرر كيد تواب جعل دوشع كى أثير صديث رسول كولا لينى ذخيره كريك إدكرد يتاقرآن کریم کونا قابل عمل قراردینانہیں تو اور کیا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ واضعین کاؤین نے روابل کا کار باکوشکو عدینانے میں کی نہیں کی کیکن میربھی صدافت رسول کی روثن دلیل ملکہ ہادئ عالم کاروثن ترین بچنز ورہے گئے جبائیا ہ لذب ووضع کی ظلمتوں کے باوجود بھی رسول معظم نورمجسم علی جائتی ہوئی ادائیں الی بصیر ہے کو ہا گھول کے اوجیل نہ ہوسکس اور پر کھے والوں نے کھو نے کھرے و پر کھ کر موضوع کوغیر موضوع سے ادر سیجے کو خوتیف کے متازگری لیا۔ کذب وافتر اءو وضع وجعل کی تاریکیوں میں بھی اس نور مجسم اللہ کے ادائيں چيكتى بى رجيل المراكم الاسناداساء الرجال اصول حديث سے ادنی تعلق رکھے والے انسان کواليك آن كے لئے بھى اس بيان ميس شك نهيں ہوسكا۔ راويان عديث كى حچمان بين، شرا كەصحت كى پابندى اور كارشين كرام كى احتياط برتضيل سے گفتگو كى جائة وبزے برا عدونتر ير بوجاكين - ال مختصر مضمون بين اس كى مخيائش كهين كهال؟اس مقام يربس اس قدر كهدد بنا كافي ميرك وكول الشريكية كى اداؤل كو محفوظ ركفنا قانون قدرت كے مطابق تعار اس كئے قدرت نے سيرة رسول علي على كاطر ووائظام كياك بار في لاكھ انسانوں کوادائے حبیب کانتشہ اتارنے اوراس کو تحفوظ کرنے کے لئے متعلی کی آجی سی کے سابقہ آسانی کتابوں کواس طرح محفوظ ر کے کا سامان مہیانیں کیا گیا جس طرح سرت مول النظال کا اعت کے لئے اسماب پیدا کے گئے جس کی وجد مرف بھی تھی کہ تمام كتب ما بقد كى هيفتيل قر آن شهر الله كا كُون عمل اور قر آن برعمل كرنا ناممكن تفاجب تك كهمطم قر آن كى سيرت ما من ند بو-اس كئے ميرت رمول المنافقة الاختطام ورى تعاد

اس کا جواب بیہ ہے کہ قرآن تحقاج نہیں بلکہ قرآن پڑ مل کرنے کے لئے ہم حدیث کے تقاح میں کیونکہ قانون عمل کرنے والوں کا تحقاج نہیں ہوتا بلکہ مل کرنے والے قانون کے تحقاج ہوتے ہیں۔ دیکھئے خدا کی معرفت رسول کے بغیر ناممکن ہے قواس کا بیہ مطلب

نہیں کہ خدا تعالی اپنی معرفت کرانے میں رسولوں کا تھاج ہے۔ نہیں بلکہ معرفت خداوتری حاصل کرنے کے لئے ہم رسولوں کے تھاج ہیں۔ اس سلسلہ میں جھے یہ بات بھی بتانی ہے کہ بعض لوگ کہددیا کرتے ہیں کہ جوحد میٹ قر آن کےموافق بووہ قبول کی جائے گی اور چوروایت نص قرآنی کے خلاف ہووہ مرد ود قرار پائے گی۔ اس مئلہ یس کی مسلمان کا اختلاف جیس کہ خلاف قرآن کوئی روایت قابل قبول نہیں۔ لیکن موافق اور خالف کا مفہوم کیا ہے؟ کون ک*ی حدیث کوتر* آن کے موافق کہیں گے اور کریں کو کالف کر آن تر اردیں گے؟ میہ ایماسوال ہے جس کا جواب منکرین حدیث کے نظریہ کے موافق صرف ہر ہے کہ پھر بارے آر کا بن میں ندکورٹیں اگر کسی حدیث میں اس کا ذکر آجائے وہ صدیث قرآن کے خالف ہاوراگرائی مردی ہوئے کی بات کا ذکر قرآن ٹی ہے بعینہ اس کا ذکر بغیر کی فرق کے صدیث ٹی جو وہ صدیث قرآن کے حالی مول۔ الله الكين قاللين وري كار يك قالف وموافق كايد مغيوم قطعاً غلط بـ عار بنزد يك مديث قرآن كي تشريح وتفير بـ ظاہرے کمتن وشرح کے الفاظ وعبامات میں کوئی فرق ند عوقو دونوں میں کیا انتیاز عوگا؟ اورالسی صورت میں شرح و انتخار سے کیا فائدہ مرتب ہوسکتا ہے؟ ہمارے نظریہ کے مطابق وہ حدیث قرآن کے محالف قراریائے گی جس میں قرافرا اجید کی تحی یا نہی صرت کے مقابله ش اثبات يا امر پاياجا عيام معمون مدين عضمون قرآن كل ويد وقي أو يعلق قرآن من بي "أقيموا الصلوة" الركس روايت شن "لا تُسقِيمُوا الصّلوةَ" أَ جائة وهروايت قل الله ي الأف عولى اورا كركن روايت شن قر آن كي تشر ت وتفير عواواس كو قرآن كالف كبنا انتال كراى اوم يلك المحدد كي قرآن كريم في "أقيم واالصَّلُوة "فرماد يالين" اقامة المصلوة "كى تمام تفصیلات بولونکل الرا التی کشن نمازی کتنی رکعتیں ہواں ،کون ی نماز آ ستد پردھی جائے ،کون ی باند آ واز سے اداکی جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جن احادیث میں بی تفصیلات مذکور ہیں وہ قر آن کے تالق نہیں بلکہ اس کی تفسیر دہشر تکے ہیں۔مضمون نگار کی سب سے پہلی اصولی غلافہی میہ ہے کہ انہوں نے مروجہ قربانی کے متعلق تمام احادیث کوقر آن کے محالف سمجھا حالاتکہ وہ قر آ ال رکھ ان کی ان الماریک کی تردید نیں کرتیں ملکہ ایک قرآ نی تھم کا قرآ کو تھیر کرری ہیں۔ قرآ ن مجید میں اللہ تعالی نے فرما باز فَ میک آلِ کِسَوَبِک وَ انْعَدُ. " (کوٹو: ۲) حبیب البیخ رب کے لئے نماز پڑھواوراک کے لئے قربانی کروہے ایک کروہے 🖈 جس طرح نمازی تفصیلات قرآن کریم شرخ او الکالی حریاتی کی تفصیلات بھی قرآن تکیم میں نیس میں۔ صدیث میں دونوں كاشرت وتفير كى كئى ہے۔ اگر قبر مال كى مديني تر أن ك خالف بيل تو تفاصيل صلو ، كى مدينو ل كو بھى خلاف قرآ ل كهنا جا ہے بجراكر کوئی در بدہ دہن کر ایک کھے کہ جس نماز کے متعلق صدی فول کو بھی قرآن کے خلاف مجھتا ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو اپنے دعوے م سي اي بو احاديث صلوة سه الك ريخ موسة نمازير حكر دكها؟ حس صورت سه و اقامة الصلوة كرسه كاس صورت كوقر آن كى عبارة النص ے ثابت كرنا ہو گاليكن بين دعو ے سے كہتا ہوں كها حاديث سے قطع نظر كر كے كوئى شخص نه نما زير موسكتا ہے نہ روز ہ ركھ سكتا ے نہ ج كرسكا ہے نہ زكوة دے سكا ہے، حى كرايمان جوتمام عبادات كااصل ہے بغير استعانت بالحديث كے عاصل نہيں كرسكا۔

بہر حال جس چیز کا ذکر صریح قرآن میں نہ ہواور حدیث میں اس کی تفصیلات ندکور ہوں تو اس حدیث کو قرآن کے مخالف قرار دیتا ا گرائی کی بنیاد ہے۔ دیکھے قرآن تعظیم می فتریر کے گوشت کے علاوہ کی چیز کوحرام نیس کھا۔ حرمت فتریر کا ذکر جہال بھی آیا ہے وہاں "لَمْحُهُ الْمُحِنَّزِيُوِ" كالفقائب ومولف صاحب كوچاہئے كه "لَمْحُهُ الْمُحِنَّزِيُوِ" كےعلاوہ فتر ہر كے تمام اجزاء كوهلال طبيب تصور فرما كميں اور جو تحف اس کی جربی وغیره کی حرمت کا قول کرے اس کی بات کوخلا فی قرآن دے کر اعلان کر ایل کر چونکہ قرآن کریم میں صرف "لَحْمَ الْمَحِنَّزِيُّو "عْرِمايا ہے اس لئے سوائے گوشت كِنْزر كى ہرچيز طال اور ياك ہے۔ 🖈 قرآن كريم نے كتے ، بلى ، چوب وغيره حشرات الدرض اور مهاع بهائم وطيوركى حرمت كى تفصيلات كى جكر بيان جيس كيس ـ احادیث میں ان چیزوں کاحرام ہونا تضیل کے مروی ہے۔ اس مثلہ میں بھی مضمون نویس صاحب کا فرض اولین ہے کہ ان تمام ا حادیث کوخلاف قر آرا و از کر کتے ، بلی، چے وغیرہ تناول فرمانے لکیس اور ملک کے اصحاب بصیرت وارباب حکومت سے التجا كرين كربيلوك جوبكريان، بجيثري خريدنے اوران كا كوشت كھانے پركروڑوں روبيد صرف كررہے جي سب ايزاف وتبذير كندكى ہے۔ بدلوگ عذاب وسمزا کے منتوجب بین کیول بیل مغت کا گوشت حاصل کرتے ؟ کسلنے ان جانوروں کو بلاوجہ ضائع کررہے ہیں؟ 🖈 کیکن میں سیجھتا ہوں مضمون نویس صاحب کتے ، بلی ، جو ہے وغیر وحرائم جانوروں اور خزیر کی حجر بی وغیر کوحرام ہی جانتے ہوں ے حالاتکہ ان کی حرمت قر آن میں مذکور جیس بلکہ جدیدہ اٹن اور وی ہے۔ اگر میراحس قلن درست ہے تو میری جمرت کی کوئی انتہا جیس كروه قرباني جس كاسكم قرآن عيم من موجود بي مرف اس كي تغييلات احاديث من مذكور عوني بين اس كوتو حلاف قرآن قراردي اور

صحت و قبت پرایمان نے آئی سے بسب و بسب المار کے مسلہ میں احادیث میں احادیث میں احدیث المار میں المار میں المار کے ایک زیرد ست غلط المین مولف صاحب قربانی کے مسلہ میں احادیث میں احادیث میں احادیث میں احادیث میں احادیث میں احدیث میں احدیث میں احدیث میں احدیث المار میں گئے۔

اس کے متعلق مضمون نگار صلاحب نے جو کچھ حوالہ تھم کیا ہے وہ ان کی اپنی کے قبی اور کوتا وائد کئی کا مظاہرہ ہے۔ وہ کون سا میں اس کے متعلق مضمون نگار صلاحب نے جو کچھ حوالہ تھم کیا ہے وہ ان کی اپنی کے قبی اور کوتا وائد کئی کا مظاہرہ ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو قر آئی وائملام کو خلاف علی میں میں میں ان اپنی کے قبی اور کوتا وائد کئی کا مظاہرہ ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو قر آئی وائملام کو خلاف علی میں میں ان کے مطابق ہیں گئی میں درجات کا تفاوت ایک مقابلہ ہے۔ مسائل عقلیہ ایسے ہیں جو عشل ہو نے سے بدلازم نہی آتا کہ وہ نسل انسانی کے ہرگروہ اور ہرفرد کی عشل و صحیحہ کے مطابق ہوں ، بکٹر ہ مسائل عقلیہ ایسے ہیں جو عشل سلیم کے معیاد پرسی آتا کہ وہ نسل انسانی کے ہرگروہ اور ہرفرد کی عشل و جو ہم مطابق ہوں ، بکٹر ہ مسائل عقلیہ ایسے ہیں جو عشل سلیم کے معیاد پرسی آئی نے باوجود بھی عقلاء میں قلف نے ہیں جس کی وجہ ہم انسانی میں ان کے بحد جس کو بارگاہ وہ ہم انسانی میں ان کے بحد جس کو بارگاہ وہ ہم انسان میں ان کے بحد جس کو بارگاہ وہ ہم انسانی کے بحد جس کو بارگاہ وہ کی مقال میں ان کے بعد جس کو بارگاہ وہ کو بارگاہ

جن جانوروں کی ورائ کا فرآن کریم میں کی جگہ کوئی و کرتین بلکران کی حرمت کے ثیوت کادارومدار صرف احادیث پر ہے اس کی

نبوت سے جس قدرزیادہ قرب ہے ای قدروہ زیادہ عقل کا حال ہے۔ بار گاہ نبوت سے صادر عونے والے عظم کواگر ہم ناقع عقل کے تر ا زوں میں تولیس کے تو ممکن ہے کہ اس کاوزن ہمیں سمجے طور پر معلوم نہ ہو سکے۔السی صورت میں بجائے اس کے کہ ہم اس تھم کوخلا ف عكمت قراردي الني عقل كے ماقعى مونے كا قرار كرليل تو جارے ايمان اور سلامتى عقل كى دليل ہے۔ اللہ تعالى نے قرآ ل عكيم ما زل كركے بهارى عقلوں كو بھى آ زمايا ہے۔ جولوگ تعليمات نبوت كے مقابلہ بيں اقص عقل براعما وكر سے بيل وواس امتحان ميس کامیاب بیں ہوتے۔متلمعراج میں صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کامشیورواقع باس تفیقت کو انجھی طرح واضح کررہاہے۔جوشف کس کام کی پوشیدہ حکت سے بے خبر ہوتا ہے وہ اس پر اعتراض کرتا ہے لیان بندے وخدا کے مقابلہ میں بیجراًت کسی طرح زیب نہیں دیتی۔اگرچاس کی بعض عکمتیں ضرورہم ہے بو بیٹیدہ میں لیکن جب اس کے علیم مطلق ہونے پر جمارا ایمان ہے تو اب جمیں اس بات کی كوشش جيس كرني يوا مع كرائم أس كى تحكت كوخوائو اهدر بافت كرير مكن بركراس كادر بافت كرنا عيم مطلق كى منشاء كے خلاف مو۔ ای کے "الَّذِینَ یُوْمِنُونَ بِالْغَیْبِ عُرما کرا یمان بالغیب لائے والوں کی آخریف فرمائی۔

اس کے "الَّذِینَ یُوُمِنُونَ بِالْغَیْبِ عُرما کرا یمان بالغیب لائے والوں کی آخریانی کا سفت ایزا آگا کا ایک بات ہے جس کی کوئی است کا کہنا اسک بات ہے جس کی کوئی تقديق جيس پائي جاتي-🖈 جواباً عرض ہے کہ جن لوگوں کے مذہب میں حضر ہے تھر وسول اللہ ﷺ کی اطاعت بھی جائز نہیں۔ ان کے مزد یک سنت ابرائیم کی کیا قدرو قیت ہوسکتی ہے؟ ملاحظ فرمائیے! منکرین حدیث کے مقتداءاور پیشوا غلام محدیر ویزنے اپنی کتاب معارف القرآ ن جلد من المراهم المراهم المراق الماسيك 🛠 "اطاعت صرف خدا کی ہوئتی ہے کسی انسان کی نیس جی کہ یول بھی اپنی اطاعت کسی ہے نیس کراسکیا۔" (منقول از فقنہ پرویز) المين المركداس كاتفديق بإلى جاتى بيانيس؟ تواس كے متعلق مردست اتناع ض كردينا كافى بيك تقيم الني كر فيوالوں كيلئو اسكى تقىدىتى الله تعالى كے سے رسول عفرت محدرسول الله على فلداد ابى واسى كى كلام تين مرائع كان كى واسلى طور يرموجود ب\_ مندامام احمداورابن ماجه بین سیدنا زبد بن ارقم رضی الله تعالی عنه بے مروی کے کی محابہ کرام رضوان الله علیم نے عرض کیا کہ حضورابيقرمانيال كيابين؟ وسركا علف في ارشاد فربلا كيد تمهارك بايراجيم عليدالسلام كى سنت ب-" لیکن معترضین اس کے جواب بیل بھی کہیں گے کہ بیعدیت رسول ہے ہم اسٹیس مائے۔ ہمیں قرآ ن میں اس کی تقدیق و کھاؤ۔ اس کے مختلی گزار کی ہے کہ اگر تقد بی کے بی معنی میں کہ جس بیان کی تقد بی مطلوب ہواس کا ایک ایک لفظ قرآن کریم میں بایا جائے تو میں دعوے سے کبوں گا کر بخالفین اپنے دعوے کی کوئی تقعد بی قرآ ن مجید سے چیش نیس کر سکتے۔ مثال كے طور يراى متلكولے ليجنے۔ پاكستان تأثمر كے مقال نويس نے لكھا ہے كه "ايام ج ميں سرف مكه بش قرماني بوسكتي ہے۔" مقالہ نویس سے میں دریافت کرتا ہوں کہ اگر آپ خود اینے بی ارشاد کے مطابق مکہ معظمہ جا کرایام تج میں قربانی کرنا جا ہیں تو ☆

کون سے مہینے کی کن تاریخوں میں قربانی کریں گے؟ کیا قرآن کریم سے آپ ماہ ذیل الجبر کے نام اور اس کی تضوص تاریخوں کی تقدیق پیش کر سکتے ہیں؟

اگراس کے جواب میں آپ یہ کہیں کو بی بتاہیے کہ آپ کا رعوی خود آپ بی کے مقر دکردہ معیاد کے مطابق کہاں تک سچیا فاہت ہوا؟

اگراس کے جواب میں آپ یہ کہیں کو بی آئی بی تاریخ و میں عام مسلمان جی کرتے ہیں اس کی وہی تاریخی ایام جی قرار پائیں گیاتو میں وہی تو مسلمین کا ملکہ ین کا محل آپ کے نزد کیک کوئی دلیل فرقی ہوسکا کے قوم وجہ قریائی کی خالفت آپ کیوں فرما دے ہیں جوامت مسلمہ عبد رسالت سے لے کرآج تک ذی الحجہ کی محصوص تاریخوں میں جی کے ارکانی خصوص مکہ میں اداکرتی دی ؟

وہی قوم عرب وجم مشرق ومغرب، جنوب و شال میں آپ نے شرون بھیوں اور بستیوں میں قریائی کرتی جلی آری ہے۔ بھر میری سیجھ میں بی آپ کی ایس میں اور قرآن کے مطابق دونوں کی تھد این قرآن کری میں ہوجود تیں۔

مران ، حالات کہ آپ کے معیاد کے مطابق دونوں کی تھد این قرآن کریم میں ہوجود تیں۔

قرآن ، حال تکرآ پ کے معیار کے مطابق دونوں کی تھد ایتی قرآن کریم میں وجود تیں۔

\*\* علی ہٰذا القیاس کر معظمہ کو قریانی کی جگر قرار دینا بھی ایساد ہوئی ہے۔ س کی کوئی تھد ایتی آپ کی بھی تا ہے مطابق قرآن کریم ہے چش نیس کر سکتے۔ "حکفیہ بالی المکھیہ" اور "فٹم مَعِلُهِ اللّٰئِی اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِمُ اللّٰہِ اللّ

ہے مقالہ تو اس صاحب کے انداز تحریر کے پیش نظر جھے ان سے تجول کی گوئی امید کیس لیکن اپنے ناظرین کرام سے مؤد بانہ
التماس کروں گا کہ وہ ازراوانساف فیصلہ کریں کہ مقالہ تو لیکن صاحب کابیا ن قرآن ن کریم کی روشی میں کن قد رافواور بے معنی ہے۔

ہو یا کہ متاان ٹائمنر کے مقالہ تو لیس کے جو بچاریا تیں تکھی ہیں ان میں سے پہلی بات کا جواب میں تفصیل سے لکھے چکا ہوں۔ دوسری بات ہیں ہے کہ قریائی کے مقالہ تو درجا توروں کو استعمال کرنا جا ہے۔ ان کو فن کرنا خلاف قرآن سے۔ اس کے متعلق عرض ہے کہ قریائی کے جانوروں کے متعلق استعمال کا تھم تو قرآن کریم میں ہیں وارد نیس ہوا۔ البتہ منا طلاقے موالی ہے جس کے معنی استعمال کرنے کے نیس بلکہ کھلانے کے ہیں۔ استعمال کا مفیوم کھلانے سے کون روکتا ہے جس کے مقال نے سے کون روکتا ہے جس

جب اس سے کوئی امر مانع در چیش نہ ہوگا اور اگر کوئی امر مانع در چیش ہوجائے وان کو دفن کرنے کی ممانعت قرآن کریم بیل کہیں وار دنیل ہوئی بلکہ مخرض نے جو "اطبعہ فوا "کالفظ استعمال کیا ہے اس کے عموم بی و دفن بھی آسکا ہے اس لئے کہ دفن کے بعد بھی ان جانوروں کے پوسید واجز ایکو بہت سے کاموں بیس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے مقالہ نولس کی بیبات بھی نا قابل اعتماہے ، ہمین تنہری بات مقالہ نولیس نے بیر کی کہ بیقر ہائی خدا تک نیس پہنی اور نہ اللہ تعمالی اس با جو بہ خوالی بھی کا خوان بھا جائے۔ خدا کو و صرف پاکی مقبول ہے۔ ہمین قرآن کریم بیس کی جگر نیس آیا کر قربائی خدا تک نیس پہنی سالیت بیضر دو فرمایا گیا ہے کہ قربائی کے جانوروں کا کوشت اور خوان

جڑ اس شخصر بیان سے معترض کی اس غلوقتی کا بھی از الرمقصود ہے کے اللہ تعالی تول بہائے سے راضی ٹیس ہوتا۔ ہم نے بتادیا کہ اللہ تعالی اس خون بہائے سے راضی ٹیس ہوتا جو تفوی کی بھی بھوا اور اگر تفوی کی کے ساتھ خون بہائا بھی اللہ تعالی کی رضا کا موجب نہ ہوتو ہوئی معترض لازم آتا ہے کہ ایام تی بیلی کے خلاف اور تحض بے فا کمہ وہو۔
جڑ رہی چوتی پارٹ کی ایام تی بیس بھر سے جانور لاکر کم معظمہ بیس فرج کے جا کیں اور جس طرح تی مکہ کے معالی میں ہوسکتا اس محل تریانی بھی کہ کے سوا کہیں ٹیس ہوسکتا اس محل تریانی بھی مکہ کے علاوہ اور کہیں تبیس ہوسکتی تو اس مسئلہ بیس ان شاء اللہ العزیز آگے جل کر ہم تفصیلی محلکہ کو کریں گے۔ سروست اتی بات محض کردیتا کا فی ہے کہ کہ بھی تھوکر رہے ہیں۔ بحث بات موض کردیتا کا فی ہے کہ کہ بھی تھیائی کو ان کا انکار کس نے کیا ہے جو آ ہے اس کو تا بت کرنے کے لئے بے سرو یا گفتگو کر رہے ہیں۔ بحث بات کو اس اس میں ہے کہ کم معظمہ کے علاوہ کی جگر قربانی ہو سکتی ہے بیس بھو

الحدد لله! آبة آن كريم كى ايك آيت الى چيش ندكر سكيس الله تعالى في مكرمد كي موادوسرى جكة رباني كى ممانعت فرمائى بورج كى اضافت بيت كى طرف قرآن مجيد ين وارد بـ الله تعالى فرماتا بـ " وَلِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيُلاً. " (أل عمران: 90) من البذابية الله كي بغير كن جكه ج نبي بوسكاليكن قرياني كي اضادت قرآن مجيد من كي جكر بينة الله يأ مكه ومني كي طرف ثابت نہیں۔اس لئے اس کو مکم عظمہ کے ساتھ خاص کرنا قرآ ن جید کی تحریف ہے۔ بدی ایک منطق ہم بھی مانتے ہیں کہ وہبیت اللہ کی طرف منسوب بيكن وهدى بقرياني (اضحيد) جين ان دونون كافرق ان شاء الله دالل كى روشنى بن آئده بيان كياجات كا الله علاوہ ازیں جن آیات سے معترض نے قربانی کے جانوروں کاصرف مکہ میں ذرج کیاجانا سمجھا ہے ان آیات میں قربانی کے جانور (اضحیہ) مراد جین بلکہ وہاں تہتے، دم احساراور دم جنایت مراد ہے جس کومروجہ قربانی ہے دور کاتعلق بھی نہیں۔ آئدہ چل کر ریہ تفصیل آپ کے ذبین نشین ہوجائے گ۔ پہر اب رہی مروجہ قربانی تو مضمون نویس صاحب کی نظر اس حکمت تک تیس پنجی۔ پس اپنے پخا ملک میر اس حقیقت کوواضح کر وینا چاہتا ہوں کہ وہ قربانی جے آپ خلاف عمل کہ رہے ہیں ملت ایرا جی اور دین الملام کا شعار عظیم ہے۔ اس ایمال کی تنصیل ہزی شرح وسط کوچا جتی ہے مگر میں نہایت اختصارا ورجامعیت کے المائھ اس کوبیان کرنے کی کوشش کروں گاان شاءاللہ 🖈 برمسلمان جانتا ہے کہ اصل ہے نواقو خید ہے۔ تو حید کی ضدے شرک۔ ہمارے دسول حضرت محمصطفیٰ علی جس شدید ظلمت اور تاریکی کے دور میں اید اللو سے کئی سے تی تیس ملت ایرا میسی کی حقیقت کفروٹرک کی تاریکیوں میں کم بوکررہ گئی تھی۔ ایک خداکی بجائے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خداؤں کی بوجا ہونے لگی تھی۔ پرسٹش اور بندگی کے جننے طریقے اللہ تعالی کے لئے ہو سکتے تھے وہ سب باطل خدا وَل اور بتوں کے لئے مخصوص ہو بھکے تھے۔ کا عبادت کی تمام صور تیں جواللہ تعالی کے شایان شان تھیں بتوں کے لئے اختیار کی جاتی جیں کہا کہ تھر بین ہیہے کہ شرکین ا پینمعبودان باطله کانام لے کران کی بررگی اور برائی بیان کرتے تھے۔ ایپیزیوں کے لئے تجدہ کرتے تھے۔ بتوں سے مد ما تکتے تنے۔ بتو ل کوالہ جانے کی وجہ سے ان کو جا عداروں کی جان کا ماالگ بھتے تنے اوراک وجہ سے ان کے نام پر جا نوروز کرتے تنے۔ بتو ل كام يدوردور عا وريميع والتي الف الم المحتقرابول المينية كمالى اوربدنى عبادتين بتول كے لئے تصوص تعين مشركين استے بتوں كى جوبدنى عبادت كرتے تعاس ميں تین چیزیں بہت نمایا ل ہوتی تھیں۔ (ا) مجدہ (۲) دعا کیں۔ (۳) اپنی زبان سے ان کی پزرگی بیان کرنا اور عبادت مالی س جوچیز سب سے زیادہ فرایاں تھی دہ بتو سے نام پر جانوروں کاؤٹ کرنا تھا۔ 🖈 دین اسلام جس کی بنیاد خالص قو حید پر تھی ترک کوئٹ وین ہے اکھاڑے بغیر قائم ہیں ہوسکتا تھا جس کی صورت یہی ہوسکتی تھی کہ

عبادت مالی اور بدنی صرف الله تعالی کے لئے خاص کر دی جائے اور اس خصوصیت کا نشان بر فردمسلم کے پیش نظر ہو عام اس سے کہوہ مسلمان مکہ بیں ہو باید بینہ بیں بھی شہر بیں ہو یا کسی قربیہ بیل ہو حید کانٹان اس کے سامنے ہونا جا ہے تا کہ مردمسلم ہرقدم پر اسلام کے آ ثاروعلامات اورعكم توحيد كرماييش اينورين وايمان كولئ موسة اسلامي زعر كي بسر كرسك اس حكمت بالغير كرتحت برشمروقربيد میں مساجد اوران میں بننے گانداز ان اور نماز با جماعت مقرر کی گئی جوعبادت بدنی کے تمام شعبوں پر جادی اور متحدد شعار رین کامجموعہ ہاورائ حکمت کے مطابق عبادت مالی کا نمایا ال بہلو (معبودول کے نام پر جانورون کرتا) بتول سے مٹا کرمعبو دیر حق اللہ تعالی جل عدة كے لئے مصوص كيا كيا اورا يك شعارد في كي صورت عن اجماعي عبادت كي شكل دے كر مرم رشم وقربيد ميں اس كوجارى كرديا كيا۔ 🖈 🚽 چونکہ عبادت مالی اور بدنی اِ عبادت ہوئے میں دونوں شریک ہیں۔ اس لئے جس طرح عبادت بدنی میں انفر ادی اور اجماعی دونوں صورتیں عام کی کئیں گے کنن ونوانل اوروتر وغیرہ ہر مخض الگ الگ پڑھ لیتا ہے مگرعیدین، جمعہ اور جماعت سب ل کرادا کرتے ہیں بالکل ای طرح عبادت مانی کا حال ہے کہ ہر محض جسب بھی کوئی جانورا پی ذاتی ضروریات بائد ہی حاجب کی بناء لہذر کرےوہ الله بى كے نام بروئ كرے اگرايام قرمانى بيس تمام احت مسلمداجماعى صورت بي بر عياد الكوليكا كائے بيس طرح اوال نماز با جماعت، جمور عيدين، شعارُ الله يس واخل بين اي طرح برقصيه يس قرياني بحي شعارُ دين مكن سے ہے۔ اب بتائے مروجہ قربانی شرک کی جابی اور تو جید کے دوام و بقاء پر دال ہے یا نہیں۔ دوسر فظموں میں یوں کہتے کہ شرک کے منے اور تو حید کے قائم ہونے کی وہ تعظیم الشان یادگار ہے جو ساڑھے تیرہ موبرس سے آج تک جلی آ رہی ہے اور ان شاء الله اس وقت تكديكى جهيزتك المنعداكي زيكن بر"لا اله الا الله محمد رسول الله" را من والااكد تحف بحى قائم رب كا-آباراى جِولَى كازورلكا لِيَحِيَّ آبِ كِمِنْ فَي سِهِ بِن كار شعادمث يُمكن سكا - "يُويَسلُونَ لِيُسطَفِئُوا فُورَ اللَّهَ بِاَفُواهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِمُ نُورِهِ مت اوست اسلامہ کامنیم المبھم پر ورکی بنوما کیا گہا ہے؟ پیٹ بھر لیما تو کوں، بلوں کے لئے بھی مشکل نہیں۔ آپ نے انسانوں کا کمال ای بین مختر کر کویا۔ آپ نے انسانوں کا کمال ای بین مختر کر کویا۔ این کا راز تو آید و مردال چیل کنند ۱۰۰۰ اسلام نے کھانے پنے کا مقعد عبادت قرار دیا ہے۔ آپ عبادت کا مقعد کھانا ہوا قرار دے دہے ہیں؟

بين تفاوت ره از كياست تاب كيا

صرف كرماآب كد كهي ول بونشر كاكام كرما بوگا- كاش ايدو بيدا سخكام يا كسّان كثميرفند اورا سلوخريد في برخرج كياجا تاء 🖈 🔻 روز ہ رکھنا بھی بظاہر کمزوری کا سب ہے۔ یہ جنگ کے لئے تیاری کا زمانہ ہے اس وقت روزہ رکھ کر کمز ور بونا خلاف عقل و حکمت ہونا چاہئے۔ زکو ۃ دیتا بھی ہے معنی ہوگا کیونکہ حکومت نے عوام پر جومتھ دنیکس عائد کئے ہوئے ہیں ان کے بعد زکو ۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ۔غرض کہ کوئی غرورت نبیس راتی فرض که قیاس کن زگلتان میناد مرا

ا پ کے پمفلٹ کا مضمون آپ کے عزائم وومقا صد کواہل بسیرت کے سامنے بے نقاب کررہا ہے۔

آ پفر ماتے ہیں کداسلام عین قربانی میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد قربانی کا معیوم خود بخو دادا ہوجا تا ہے مجراس رسی قریانی کی کیاضرور می البیار تریانی کے خلاف کیا اچھی دلیل ہے۔

اس کا ساف مطلب بیب کراسلام مین قربانی ہے بھر مسلمانوں کواس ری قربانی کی کوئی حاجت نہیں۔ اس کا ساف مطلب بیب کراسلام میں قربانی ہے بھر مسلمانوں کواس ری قربانی کی کوئی حاجت نہیں اور کہدی جاتی کراسلام کے معنی جیں گردن نہادن بطاعت کے ساتھ اتن بات اور کہدی جاتی کراسلام کے معنی جیں گردن نہادن بطاعت کی کوئی حاجت نہیں تو قصہ بی تھم ہوجاتا۔

اس ری بجد واور اطاعت کی کوئی حاجت نہیں تو قصہ بی تھم ہوجاتا۔

ہوتا ہے۔ میں کہنا ہوں کداگر آ سیار کا ای جو توسد گرم یا زاری کو تھے تصور کرلیا جائے تو اس کا سبب قربانی کرنانہیں بلکہ قربانی کے بعد مسنون طریقہ سیجان او شت کی عدم تقیم ہے۔ اگر ارشاد نبوی کے موافق عمل کیاجائے تو کمی گھریس کوشت اتن مقد اریس باقی نہیں رہ سكتاجس كى بنابرة بواس اعتراض كامو قع ملے ـ يول أو برزيمي كام كى ادائيكى بين بعض ناوانف لوگوں سے كوئى السي علطى بوجاتى ہے جس کی وجہ سے اس مم کے مفاسد لازم آ جاتے ہیں لیکن اس سے بدلازم بیل آتا کا بستاد کارکوند ہی فریض مته بولا ویا جائے الکہ اس كى على كاصلاح كرنى عابة - آپ فقر آن كريم كي آيت "لَنْ يُنالَ الله لِحُومُها وَلا دِمُناتُها" (الحج) ي جي قرياني كرد يدفر مائى بيكن بردى شعورانسان بحسكاب كـ "لْحُوّ مُهَا وَلا بعِمَانُهَا الله المراكات بحرب الى ك كوشت اورخون اقربانى ك بغيران كاكوشت وخون كيسي حقل موكا؟ بدالفاظ قرباني كالعلاك كرزئ مي بير- ربابدام كالشدنعاني وان كاخون اوركوشت نيس بينيتاتواس کا مطلب بین کرتر یانی کرنا ہے سود کیے چکہ مطلب بیہ ہے کہ قریائی کرتے وقت تمہارے دل میں تقوی اور پر بیز گاری کا ہونا ضروری ہے۔ سی چیز تمام الکال صالحہ کی بنیاد ہے۔ ایک قرمانی کیا، عارا کوئی عمل مجی تقویل کے بغیر مار گاوالی میں تقول نہیں ہوتا۔اب اس سے يه تيجه نكال ليما كما عمال معالحه بيه كارجي بس تقوى بي تقوى بموناجا بيئة وميرى تجهد ش فين آتا كه نه نماز بوندروزه، نه هج بونه ذكوة بوه کوئی نیکی اورعبادت نہ ہو گزائں کے باوجود آ دمی متنی اور پر ہیز گار ہو جائے۔ بغیر دولت کے ہمیر ، بے ملک کا نواب، بے مل متنی آپ بی کے بہال ہوتے ہول گے؟ ہم تو اس فلند کو سجھنے سے قاصر ہیں۔

اطلاق براوت پر بوٹ لگاعام اس جانورکو کہتے ہیں جو ذرئ کرنے کے لئے گعبر کی طرف بھیجا جائے پھر محاورات عرب میں اس لفظ کا اطلاق براوت پر بوٹ لگاعام اس سے کہ وہ کعبر کی طرف بھیجا جائے یا تہ بھیجا جائے۔ جمع بحارالانوارس ۴۸۰ج سم میں ہے"الهدية بالتشديد كالهدى بينظة وَهو ما يهدى الى الكعبة من النعم لننحوفا طلق على جميع الابل وان لم تكن هديا الخ"

النی الدانا ازی الجری کا انتظار کے مروجہ قریائی اضحوص (الی الکعبة) معتر ہے اوراضح کے مفہوم میں تضوص زمانہ (ایام
افتی ۱۰ اانا ازی الجری کی کا انتظار کے مروجہ قریائی اضح ہے نہ کرحدی مولف صاحب نے آیات سے قریائی بمعتی اضح ہم بھا۔ وہ
یالکل غلط ہے۔ ان آیات میں وم احصار عوم تحقیق اوم جنایت کا ذکر ہے جس کو بعض حالتوں میں بدی کہ سکتے ہیں مگر اضح پر تیس کہ سکتے۔
یہ دو قریائی جس کو اضح یہ کہا جاتا ہے اس کا ذکر ان آیات میں جس جنوب مولف صاحب نے اپنے دعور سے کہ نا الحد میں بیش کیا
ہے۔ اضح یہ کا ذکر سورة الکور کی اس آیت میں ہے 'فیصل لور بھی و انتحو' (کوٹو: عنوب کے لئے نماز پر معواور اس کے لئے نماز پر معواور اس کے لئے قریائی کرو۔

الله يهال ايك شد بيدا موسكر الميكر "و انْحَوْ" كمتعدد عنى كے يحق بين جو حسب ذيل بين

- (۱) دو کېدول کے درميان اس طرح بيشمنا کرمين طاہر ہوجائے۔
  - (۲) نمازش میزر پاتھ باندھنا

```
 (۳) نمازش رفع پدین کرنا
 (۳) قریاتی کرنا
```

🖈 جب تک قربانی کرنے کے معنی دوسرے معنی پر داجع ہونا تابت نہ ہوں اس وقت تک آیت مبار کہ کو قربانی پڑھول کرنا درست تہیں۔

اس کے جواب میں تغییر کیرے امام خرالدین رحمۃ الله علیہ کے بیان کا خلاصہ قل کرتا ہوئی بھا کہ شہر گوئی وہن سے اکھاڑو یے کے لئے کافی ہے۔

کے لئے کافی ہے۔

امام دازی رحمۃ الله علی تغییر کیر میں اس آیت کے جو فرماتے ہیں

اکثرین اور عامة المفسرین کاقول بیر بے کر انتخو "عقریانی مراد ہے اور بیدی یاتی معانی سے اولی ہے۔ اولویت کے پانچ وجوہ بیں۔ ریم مرار المان الم

اول بدر الشر تعالى في جب بمي نما زكا امر قر ما يائي و كونة كالجمي ساته وي امر قر ما يائي والنه الآيت كريم "في هذا آيت كريم "في هذا الله إلى إلى إلى المربّع وَانْحَوْ" شِي الفظ" وَانْحَوْ" عِلْمَ إِنْ مراد لى جائ كى كوتكرير عبادت مالى عوف كى وجرب برولار الركوة الحك ب-

🖈 ووم بدكت كين اين يتول كے لئے صلوة اور قرباني كرتے تھے اللہ تعالى كے دونوں كاموں كواپ لئے عاص فرماديا (اگر

"وَ انْعَدُ" كَمْ عَنْ تَرِ بِالْي نَهُ يُولِ إِوْ تَرِ بِالْي كَالشَّرْتِ إِلَى كِي لَيْ مُواكن بُومًا عَابِت نه عومًا)

الله موم بدكناز ش بين يرياتهم إند حلااور فكيدين وغيرهامورنمازكة داب وابعاض سيسين ووانتحر" فصل كامعطوف ہاور کی شے مرافظ الله علف اس کے جمع پرامر بید ہے۔ البدانو أنسخت "عقربانی مراد لیا ضروری ہواتا كه كلام البي ميں ب قباحت لازم ندآئے۔

المن الله كالمرف المار الى كي تعظيم اور "وَانْحَوْ" بل شفقة على خلق الله كالمرف الثارم يها إم يمِلْ التوقع وديت ان دواصولول سے خارج جیس۔ اس لئے قربانی کے معنی مراد لیما اولی ہے۔ "فَصَلّ " مِس امر الی کی تعظیم ہونا ظاہر ہے قربانی میں شفقة علی خلق الله کے کئی پہلو ہیں۔ ایک میرکر آبائیکے جانور ذرج ہونے کے بعد عدیث سے کے مطابق جنت میں جا کیں گے۔اس پہلو سے جانوروں پر شفقت ہوئی اور قربای کرنے والے قربانی کی وجد سے تو اب اخروی کے مستحق ہوں گے۔ ان کے حق میں شفقت ہے، مجرعام غریا اورمسا کین دنیا میں قربانی کا گوشت کھائیں کے بیجی شفقت کا ایک بہلوہے۔

المعنى بيم ميدكي المنظر المنتسل المنتال التي معانى كى برنست قريانى كمعنى من زياده مشرور ب- اس لئ كلام اللي كأهمل ال معنى ي

الله الله الله الله المامية و انحر نسكك "صاوى عاثر جلالهن شرع و انتحر نسكك أي هداياك و ضحاياك " روح المعاني شري "وقيل المراد بها صلوة العيد وبالنحر التضحية" الكابعد قرمايا" و الاكثرون على ان المراد

- العنی اکثر مفسرین کاند جب بیا کرخ سے مروجہ قربانی مراد ہے۔

- یں امام بخاری و مسلم واصحاب سنن اربعہ نے براء بن عازب سے دواہت کی کرفر کائی کے دن حضور سید عالم علی نے نے (مدینہ منورہ بس) ہمیں خطبہ سنایا اور فر مایا کرفر انی کے دن عارا بہلا کام بیاری کی مناز بر حسیں۔ واپس آ کرفر یائی کریں جس نے ایسا کیاوہ ہماری منت وثر بعت کو بیٹنی گیا اور جس نے نماز عید سے جملے قربانی کر کی قو وہ بمری اس کے اہل وعیال کے لئے گوشت حاصل کرنے کے لئے سنت وثر بعت کو بیٹنی گیا اور جس نے نماز عید سے جملے قربانی کر کی قو وہ بمری اس کے اہل وعیال کے لئے گوشت حاصل کرنے کے لئے بخلت تمام ذرج کر گیا گیا ہے۔ قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
- (۳) ابن عمر رضی الله عنهما سے المام بخاری روایت کرتے میں کدرسول اللہ ﷺ (مدینہ منورہ میں) عید گاہ میں اونٹ اور دوسرے جانوروں کی قربانی فرماتے تھے۔
- جانوروں کی قربانی فرماتے تھے۔ امام بخاری و سلم حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں عبدالفتی کے دائی اس کاردو عالم علیجے کی خدمت الدی میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ انسلو ق وانسلام نے نما زعید پر حمی۔ نماز سے فارغ عد کرد کھانو چند قربانیاں نماز سے پہلے ہو چکی تھیں۔ آنخضرت علیجے نے فرمایا ''جس نے نماز سے پہلے قربانی کردی اسے جا ہے کہ اس کی بجائے دوسری کرے۔''
- جئ ان کے علاوہ بے شارا مادید کے میں مرافر قربانی کے متعلق وارد ہیں جن کو بیان ہیں کیا جا سکا۔ صحابہ کرام خصوصاً خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی کرتے رہے و حضرت علی رضی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی کرتے رہے و حضرت علی رضی اللہ تعالی عند ہر سال حضور علی کے مطابق کی اور کی دور ہو احت سے کے کرا می مسلمان ای شعارد بنی کو قائم رکھے چلے آئے۔ بیلے موات ہے کہ کی نے سفت جھے کر قربانی کی اور کی نے واجب جان کر۔ مگر اصل مسلمان کی مورث ہونے میں آئے تک احت مسلمہ کے کئی فرد نے اختلاف تھیں کیا گئی ہوئین ہے۔ اللہ تعالی قرآن کر کم میں قربانی کے مشروع ہونے میں آئے تک احت مسلمہ کے کئی فرد نے اختلاف تھیں کیا گئی ہوئین ہے۔ اللہ تعالی قرآن کر کم میں

فرماتا ہے"وَ يَنْبِعُ غَيْسَ مَسِيلُ الْمُوْمِتِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ جَهَتْمَ." (نساء: 110) جم نے بیل مومنین کے علاوہ کوئی اور داستہ ثلاث کیا ہم اسے جہم رسیدکریں گے۔

المنت علامہ شامی نے طوائی سے نقل کیا ہے کہ اصل اضحیہ کا افکار کفر ہے۔ مؤلف صاحب جو اضحیہ (قربانی) کو خلاف علی و حکمت، خلاف ایمان، گندگی، رجس موجب مزاوعذاب قراردے دہے جی انہیں سوچنا چاہئے کہ آپ کا بھی کہائی تلک بائی اسے ہی عرض کر چکا ہوں کہ عہد رسالت سے لے کراب تک امت مسلمہ کا ہر فرد اصل اضحیہ کا قائل کہا ہے اور ابتدائے اسلام سے اب تک تمام قربانی کرتے ہے آئے۔

کرتے چلے آئے۔ جڑے مؤلف صاحب کے نز دیکے نعوذ پالٹرو کا کمراہ ، ہے ایمان ، منتق عذاب وسرا ہیں۔ سبیل مومنین کے خلاف چل کر تجاہ کا متمنی ہونا دین کے ہما توات بخرین تو اور کیا ہے؟

ہے۔ رہیں وہ اُحادیث بن بین آخضرت عظی اور صحابہ کرام کے قربانی کے جانوروں کا کعبہ کی طرف بھیجنام وی اپنو بین آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جانور میں آپ کو بین آپ کو بین آپ کو بین اور من کے جانور ان بی بین بعض صور تیں ایس جن بین فرد کے اور وہ کا کام ہے۔ من اور ان بی بین کو دور ہے پر قوال کرنا آپ جینے حقر ات بی کا کام ہے۔ من ایک کے دام کو دور ہے پر قوال کرنا آپ جینے حقر ات بی کا کام ہے۔

الله المراس المراس المراس المراس الموالي المراس الموالي المراس ا

## المراز ا

ان احادیث کی روشی میں بیر هی تھی ہے کہ جوگر وہ جمہورامت کی طرف کمرائی کی نسبت کرے یا صحابہ کی افتد اکو پر استجھ اور خلفائے راشر میں کی المرک کو بدعت قراردے وہ بھیٹا غیر نائی گروہ ہے اور حضور علی کے کی امت کا بدخواہ ، صحابہ اور خلفائے راشدین کا معاقد ہے۔ آ کے چل کر بر تقیقت انجی طرح واضح ہوجائے گی کہ وہ انجی فیر مقلدین کا گروہ ہے جوابے سواتمام امت مسلمہ کو گمراہ بجھتا ہے۔ اس کے زدیک اگر کوئی حق برہے تو وہی جواس کا ہم عقیدہ اور ہم نوا ہے۔

🖈 تراوح کے متعلق سیح مسلک معلوم کرنے کے لئے چندامور کی وضاحت کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام اچھی طرح سمجھ لیں۔

(۱) رسول الله علي في في في التراث تراوح كى نماز با جماعت بريهى - اس كے بعد بخو ف فرهنت ترك فرمادى - صديق اكبررضى الله تعالى عنه كى خلافت كے تمام زمانے اور صفرت عمر رضى الله تعالى عنه كى خلافت كے ابتدائى دور تك بجى حال رہائيتى اجتمام عماعت كے ساتھ تراوتى نہيں بريمى گئى -

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوسرے سال سماھ میں امریز اور کی کا استفر آرکو العینی اجتماع علی الامام اورا اہتمام جماعت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نما زیرِ اور کے کاام فیر مایک

جن فیر مقلدین بھی تر اورج کوسنت کہتے ہیں گریس رکعت کی سجائے آٹھ دکھت کے قائل ہیں۔ حالانکد آٹھ دکھت کو آ اورج کہنا ہے انہذا آٹھ انہیں۔ اس لئے کہ عبارات محقولہ سے بیہ بات قابت ہو بھی ہے کہ تر ویجہ بار رکعت کو کہتے ہیں اور تر اورج تر ویجہ کی اتباغ ہے۔ الباغ آٹھ رکعت کو تر اورج کہنا ہے ہے کہنا ہے جہا ہے الباغ آٹھ کہنا درست ہے۔ تر اورج کہنا تھیں۔ البتہ ہیں رکعت کو تر اورج کہنا ہے ہے کہنا ہے ہی کہنا ہے ہے۔ معلوم ہوا کہ اورج اورج کی روشن دیل ہے کہ تھ رکعت تر اورج نیس ( بلکہ و فیلا ڈ تباید ہے ) اور تر اورج ہیں رکعت ہی کانام ہے۔ جسیا کہ جمہورامت مسلم اہل سنت و جماعت اورائد اور کا فیز نوٹ کے اور اورج ایس دھول کی روشن دیل ہے کہ تھ رکعت تر اورج نیس ( بلکہ و فیلا ڈ تباید ہے ) اور تر اورج ہیں رکعت ہی کانام ہے۔ جسیا کہ جمہورامت مسلم اہل سنت و جماعت اورائد اور کا فیک ہے۔

(٣) تبیداور روز اور کی نمازی الگ الگ بین فرنید ایندائ اسلام جرت سے پہلے فرض ہوئی پھر سال بھر کے بعد نقل ہوگئ۔
طاہر ہے کواس وقت کی نمازی الگ الگ الگ بین فرضت اور صلوق تر اور کی کی شروعیت کا کوئی وجود ندتھا۔ ابوداؤد شریف جلداول ۱۹۰ باب فی الصلوق اللیل مطبوعہ نول کشوریش ایک طویل صدیت کے خمن میں وارد ہوا کہ تھیم بن ان سعد بن بشام کو ساتھ لے کر معز ست عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا مصدیقت عن قیام اللیل قیالت المست تقواء یا بینها المُورُ عِل قال قلت بسلی قیالت فان اول ہالمدہ المسورة نولت فقام اصد جب رسول الله علی متنی انتضافت اقدامهم و حبس خاتمتها فى السماء اثنى عشر شهرا ثم نؤل انحرها فصاد قيام الليل تطوعا بعد فريضة "المحديث (حفرت عليم بن المح رضى الله تعالى عنه في حفرت عائشه مديقة رضى الله تعالى عنها على محضور علي المحديث في المراح بار من جمع بنائي حفرت عائشه حفرت عائشه معن الله تعالى عنها في المحديث الله تعالى من براحة على المحديث ال

ال عدیث سے طاہر ہے کہ جو کی فرائ جورت سے پہلے ابتدائے اسلام میں شروع ہو چی تھی اور صحابہ کرام رمضان اور فیر رمضان میں اس کو اور کر ان کے کی وجوداس وقت تک ندتھا۔ پھر ۲ ھیں جب رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے تو حضور علی ہے ۔ رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے تو حضور علی ہے ۔ فری دن کے خطبے میں ارشاد فر ملیا "جمعیل اللہ صیاحه فر یعضہ وقیامہ تبطواعا" اللہ تعالی نے رمضان کے روزے کوفرض اوراس کے قیام کوفل قرارد یا ہے۔ رواہ الجمعی فی شعب الایمان مراک کوفرض اوراس کے قیام کوفل قرارد یا ہے۔ رواہ الجمعی فی شعب الایمان مراک کوفرض اوراس کے قیام کوفل قرارد یا ہے۔ رواہ الجمعی فی شعب الایمان مراک کوفرض اوراس کے قیام کوفل قرارد یا ہے۔ رواہ الجمعی فی شعب الایمان مراک کوفرض اوراس کے قیام کوفل قرارد یا ہے۔ رواہ الجمعی فی شعب الایمان مراک کوفرض اوراس کے قیام کوفل قرارد یا ہے۔ رواہ الجمعی فی شعب الایمان مراک کوفرض اوراس کے قیام کوفل قرارد یا ہے۔ رواہ الجمعی فی شعب الایمان مراک کوفرض اوراس کے قیام کوفل قرارد یا ہے۔ رواہ الجمعی فی شعب الایمان مراک کوفرض اوراس کے قیام کوفل قرارد یا ہے۔ رواہ الجمعی میں مدین کے مدین کے مراک کوفرض کوفیل قرارد یا ہے۔ رواہ الجمعی کی شعب الایمان میں کوفرض کوفرض کوفرض کوفرض کوفرض کوفرض کوفرض کوفرض کوفرن کوفر کوفر کوفرن کی کوفرن کو

ال حدیث سے تھے تا اور تی ہے کر اور کا اور تھے الک الک تمازی بین اگر تیام رمضان سے نماز تبعد مراد ہوتی تو وہ رمضان شریف سے بہلے بی شروع تھی۔ رمضان سے اس کو کوئی شام تعلق ندتھا۔ بھرا سے حدیث شن خاص طور پر ذکر فرمانا اور قیام رمضان قرار دینا کیونکر سے ہوسکتا ہے معلوم ہوا کہ تیام رمضان سے صلو ہ تبجد مراد بیس بلکہ وہی خاص نما زیر اور کے مراد ہے جورمضان کے علاوہ کی دوم بیلے وہلے کی سروع بیس ہوئی۔

ان مادی ۱۹۵ پر بے کرابوسلمہ بن عبدالرحن سے والد سے روایت کرتے ہیں حضور ہی کریم عصفہ نے فر مایا "کسب المسلم علی سے معلم و مستت لکم قیامہ " (حضور علی نے ارثاد فر مایا کراے سلمانو!الله تعالی نے تم پر مفیال کے روز نے فرض علی ہے ہیں اور میں نے تم برارے لئے اس کا قیام مسنون کیا) اب اگراس کونما زیجید تشلیم کیا جا ہے تو فیما نی تجد اس سے پہلے ہی الله تعالی کے عم سے شروع ہو چی تھی۔ حضور علی کا اس وقت اس کومسنون فر مانا کی طریق کی مسئون فر مایا وہ صلا ہ تہد نہی کی کہتم اور کی تھی۔ اس کے عم سے شروع ہو جی تھی۔ حضور علی کا اس وقت اس کومسنون فر مانا کی طریق کی مسئون فر مایا وہ صلا ہ تہد نہی کہتم اور کی تھی۔ اس

(4) نمازتبد کے معنی سونے اور بیدار یوئے کے بین اور بیلفظ افات اضداد سے ہای لئے شرعا نمازتبد ای نمازکو کہا جائے گا جو نماز عشاء پڑھ کر ہوئے گئے بعد بیدار یونے پر پڑھی گئی ہو۔ بی دہہ ہے کہ صفور علی نے نماز تبید جیشا قرشب بین پڑھی ہے جیسا کہ بخاری و مسلم بین وارد ہے "عدن مسروق قال سالت عائشة رضی الله عنها قلت ای حین کان یقوم من اللیل قالت کان یقوم اذا سمع الصارخ . " (حفرت مسروق حفظ سائٹ رضی الله عنها علت کرتے بین کے حضور علی صلوق کے لئے کن یقوم اذا سمع الصارخ . " (حفرت مسروق حفرت عائش و من اللیل بین کے حضور علی میں کرنے میں کہ حضور علی میں کان یقوم اذا سمع الصارخ . " (حضرت مائش حمد اور اور الله عنها کے کئی کرنے میں کہ حضور علی میں کہ اور ان کرا تھے تھے ) بخاری میں کرنے میں کو اور میں کرا تھے تھے ) بخاری

شریف جلداول ۱۵۲ کنداب النه جد باب من نام عند السحد مسلم شریف جلداول ۲۵۵ باب صلوة اللیل برد برد اس دعوی پرنص صریح بے کرحضور علیق نماز تبید جمیش قرشب میں پرما کرتے تھے۔

الله عنها كيف كان عام دوسرى مدين عنرت اسود سروايت بي بخارى شريق شرب تقال مسالت عائشة رضى الله عنها كيف كان صلوة النبى عنظة النبى عنظة وضي الله عنها كيف كان صلوة النبى عنظة النبى عنظة النبى عنظة النبى المعقون وثب فان كان به حساجة المحتسل والا توضنا و خرج. " بخارى س ١٥١ قال الله عن الله عن عنظم سامود فرات بي كرش في كانس به حساجة المحتسل والا توضنا و خرج. " بخارى س ١٥١ قال الله عن الله عنها الله عنها كرش و الله عنها كرش الله عنها كرش الله عنها كرش و الله عنها كرش و الله عنها كرش و الله عنها كرش و الله عنها كرضور عليه الله عنها الله عنها كرش و الله عنها كرش و الله عنها كرش و الله عنها كرس و الله عنها كرس و الله عنها كرس و الله عنها كرس و الله عنها الله كرفا الله الله كرفا الله عنها كرس و الله كرفا الله كرفا كرس و كرا كرس و ك

المن المن المن المن المن العال المرافل المنظم المرافل المنظم المرافل المنظم المرافل المرفل المرافل المرفل المرافل المرافل المرافل المرافل المرافل المرافل المرافل المرافل الم

ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ صدیت اس بات پر دالات کرتی ہے کہ جب تک تین مرتبہ صلو ۃ بعد رقد ۃ کا تھنی رہا ہوال وقت تک تہد متعور نہ ہوگاتو ہیں ہوش کروں گا کہ صدیت کا اضح معہوم وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا جا ہے گاڑوں کے بغیرا کر کوئی تخص تمام رات می تک بھی نما زیر حتا ہے تو اس کی نما زیجہ نہ ہوگا۔ تہد کا تحق سونے کے احدہ کی نگر ارمحن تاکید کے لئے ہوئی ناز پر حتا ہے تو اس کی نما زیجہ نہ ہوگا۔ تہد کا تحق سونے کے احدہ کی تعقید کی تعدید ہوئی۔ تہد کہ کا اور احداد میں بات واضح ہے کہ صفور علیقہ ایک با رنما زیجہ پر موجا تے ہے کہ اس وقت اس کی تعدد مرتبہ خواب سے تہد پر موجا تے ہے کہ اس وقت اس کی تعدد مرتبہ خواب سے بیدار ہوکر نما زیر موجا تے ہے کہ اس موا کا بیت نے موجود علیقہ کا متعدد مرتبہ خواب سے بیدار ہوکر نما ذیر موجا تے ہے کہ اس موا کہت نم مائی ہے۔ بہر صال بیدار ہوکر نما ذیر موجا تے ہے کہ اس موا کہت نم مائی ہے۔ بہر صال اس میں تھک تھیں کہ اس موا کہت نم مائی ہے۔ بہر صال اس میں تھک تھیں کہ اس موا کہت نم مائی ہے۔ بہر صال اس میں تھک تھیں کہ اس مور علیقہ کے لئے سوکر اٹھنا ضروری سے بیدار ہور کی اور تی دیا تھی کہ دیا ہو کہ دول اور اس میں تھک تھیں کہتے ہے کہ سوکر اٹھنا ضروری سے بیدار ہور کی تی کہتے کے لئے سوکر اٹھنا ضروری سے بیدار ہور کی تھی کہتے کے لئے سوکر اٹھنا ضروری سے بیدار ہورے صلو قالیل تیم تبین ہوگئی۔ ہور کی اس میں تھک تھی ہور کی دوئی دلی ہیں کہتے کے لئے سوکر اٹھنا ضروری ہے۔ بغیر سوے صلو قالیل تیم تبین ہوگئی۔

الین نماز تر اور کے حضور علیہ نے اول شب میں پر معی ملاحظہ ہو

عن ابى ذر قال صعنا مع رسول الله عَيَّوْلَهُ فلم فقم بنا هيئا من الفهر حتَّى بقى سبع فقام بنا حتَّى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم نقم بنا فلما كانت الخاصة قام بنا حتَّى ذهبا شطر الليل فقلت نا رسول الله عَيَّوْلَهُ لو نفلتنا فيام شده الليلة فقال ان الرجل اذا صلَّى مع الامام حتَّى نتصرف حسب لهُ فيام ليلة فلما كانت الرابعة لم نقم بنا فلما كانت الثانية جمع اهله ونسائه والناس فقام بنا حتَّى خشينا نفوتنا القلاح قلب ما الفلاح قال السحور فم لم نقم بنا بقية الشهر۔(رواه ابو داؤد والترمدي والنسائي و ابن ماجه مشكوة شريف ص ١٤٤) باب قيام رمعائل

جئ سنن اربدی صدید فرارسے جہال کے ماری کو میں ہوگئے کے تین ارات اول وقت بی فراز راق کردھی وہاں یہ بات بھی ثابت ہوگئی کے الورک کی شب بی تضور علیہ کو تک بیل سوے بلد وہ تمام رات تر اور کردے بیل ارکی حالاتک نما نے تبجہ حضور علیہ کے تراری رات کو بیل پر ہی ۔ نہ حضور علیہ فران کے تراری رات کو بیل پر اور ہے بیلہ عادت کر بہر بیٹی کردات کے بعض جے بیل حضور علیہ فران اس اس می بیدار رو کرصلو ہے تبجہ ادا فرماتے تھے۔ حی کراگئی تحض کے بعض جھی جدار وہ کرصلو ہے تبجہ ادا فرماتے تھے۔ حی کراگر کوئی شخص حضور علیہ کو کرات کو موتا ہواد بھنا جا بتا تو سوتا ہواد کھے سکن تا قالورا گرائی رات بیل فران کر سوتا ہواد کھی اجا بتا تو سوتا ہواد کھے سکن تا قالورا گرائی رات بیل فراز پڑ سوتا ہواد کھی اور میں اللہ عند سے مردی ہے سکن تھا۔ چنا نے بخاری شریف اللہ عند سے مردی ہے سکن تھا۔ چنا نے بخاری شریف اللہ عند سے مردی ہے سکن تھا۔ چنا نے بخاری شریف اللہ عند سے مردی ہے سکن تھا۔ چنا نے بخاری شریف اللہ عند سے مردی ہے سکن تھا۔ چنا نے بخاری شریف اللہ عند سے مردی ہے سکن تھا۔ چنا نے بخاری شریف اللہ عند سے مردی ہے سکن تھا۔ چنا نے بخاری شریف اللہ عند سے مردی ہے سکن تو اوجہ میں حضر سے آنس رضی اللہ عند سے مردی ہے سکن تھا۔ چنا نے بخاری شریف کا در سے میں اللہ عند سے مردی ہے سکن تا ہوا ہو تھا ہواد کے سکن کر بڑ سوتا ہواد کے سکن کو بھو تھی ہو سکن کر سے بھور سے بھور

"و كان لا تشاء ان تواه من الليل مصليا الا رايته و لا ناتما الا رايته" حضور عليه كي يرثان في كراكرة رات كوفت حضور كي المراق التراق التر

رواه سلم باب الور فصل اول من الاسطوع جميدى كان وراد من المسلم باب الور فصل اول من الاسطوع جميدى كان وراد من الشرك الشرك الشرك الشرك الشرك الشرك الشرك الشرك المسلم باب كان كان باب كان باب

ال صديث شل صلو ق عصلو ق تيجه مراد عوف يردلل ب كري صديث المام بخارى في ال الفقول شروايت كى ب "اذا قدم من الليل ينهجد" وركي صديث المن ما لك ج قدام من الليل ينهجد" ورقاني شرح براط المام ما لك ج قدام من الليل ينهجد" ورقاني شرح براط المام ما لك ج ادل ص ١٣٨١ ورث البارى جسم ١٠ باب البجد بالليل .

اول ص ۱۳۸۱ ورفتی الباری جسم ۴ باب البیجد باللیل۔ اول ص ۱۳۸۱ ورفتی الباری جسم ۴ باب البیجد باللیل۔ الباری جسم ۴ بی جد کا وقت سوئے کے بعد جا گئے پر بی قرار دیتے بین اورا کے دوسکف صالحین سے نقل کرتے ہیں۔ جبیبا کرفتی الباری جسم ۴ برے "وقال الطبوی التہ جہلم المبہ بھو بعلا تو مة ثم صافة عن جماعة من المسلف"

النسى تنقومون" الى كامطلب من بير أنم أوك رات كر بيلے حصيف الول سفر ملائعا كر" و النسى تنامون عنها افضل من النسى تنقومون" الى كامطلب من بير أنم أوك رات كر بيلے حصيف كازتر اوس براھ كرا فرشب بيل موجاتے ہواوراس وجہ سے منہدى نفسیات مراہم الله المروز الربی صلوق تر اوس من المروز تر اوس كرماتھ نما زہجہ بھى اد ہوجائے كى۔ اس كا مفہوم بيہ كرصلو تر ترجہ قبل الموم اول شب بيل ادائر ملى ہوتى۔

٣٤ علامه شامى رئمة الله عليه بحى إس امركووات قرمار بين كتيم اصطلاح شرع شرة طوع بعدازتوم كو كتيم الهرائي المرشامي في ما الله اعم من التهجد " يتن صلوة الله اور تيم كوم اوى تخميا علا الله الله الله الله عند التهجد لا يصدق الا بعد الهجود فلا يطلق على بي فيض البارى جرونا في محمد الهجود فلا يطلق على صلوق الله بعد الهجود فلا يطلق على صلوق الله بعد الهجود فلا يطلق على الله الله قبل المورد " يتن علما وكاتول م كتيم كالفقاسون كا بعدى صادق آسكا بدا الهجود المورق م بالفقاتيم كالفقات الله قبل المورد المورد

ہٰ فلاصہ بیاکٹر از بیکرون ہے جوعشاء کے بعد خواب سے بیدار ہوکر پڑھی جائے لیکن اگر کمی کومجوری کے یا عشنما زہیجہ پڑھے کا موقع نہیں ملاتواس کا مطلب بینیں کہ وہ تہجہ کی نعمت اوراس کے قواب سے محروم رہ جائے بلکہ آخر شب میں اس کی نفل نما زصلوہ تہجہ کے قائم مقام ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ کئی نماز کانام صلوہ تہجہ نہ ہوتا اس امر کوستاز م نیں کہ وہ صلوہ تہجہ کے قائم مقام بھی نہ ہو سکے۔ جس طرح صلوہ خی اور صلوہ تاہم مختلف ہیں اگر کوئی شخص خی کے وقت صلوہ تہدھ کے قائم مقام بھی نہ ہو سکے۔ جس طرح صلوہ خی اور صلوہ تاہم مختلف ہیں لیکن اگر کوئی شخص خی کے وقت صلوہ تا کموف پڑھ کے ووصلوہ تاہم مقام تھرار

بائے گالین اس کوصلو ہ متی نہیں کہ سکتے۔ ای طرح حضور اللہ کی و ورکعات تر اوس جوحضور علی نے آخر شب میں ادافر مائیں اگر چہ ان کانا م صلوق تبحید نیس کیل چونکہ وہ تبحد کے وقت میں پڑھی گئی تھیں اس لئے تبجد کے قائم مقام ضرور ہوں گی۔ 🖈 دہا یہ شبر کرنما زمجید حضور علی کئی در نماز تر اور کماز تر اور کماؤ اگر پیچیلی رات کی تر اور کا کو تیجد کے قائم مقام کیا جائے تو لازم آئے گاکٹل فرض کے قائم مقام ہوجائے حالاتکہ بیٹے تہیں۔ اس کا جواب بیہ ہے کیما زینچد کی فرمنیت حضور علی کے حق میں بیٹنی اور تنفق علیہ کیل اور اگر اس سے قطع نظر کر لیاجائے قیس عرض كرول كاكرجب حضور علي بناز تبيد فرض تحى و كيام مكن بن كر حضور علي في قرى ركعت راور من بيدى نيت فرمانى مو-اس صورت میں زیادہ سے زیادہ علم کی افتدا کی تغریش کے ساتھ لازم آئے گی دوبالاتفاق جائز ہے۔ دوسرے بیر کہ جس طرح نما زہجد ک فرطیت حضور علی کا عاصر تماای طرح حضور علی کی راوی کاحضور علی کی تیجدے قائم مقام ہونا بھی حضور علی کا خاصہ ہوسکتا ے۔ شرعا وعقلاً اس میں کوئی استحال ہے۔ البد اہر تقدیر پر وجود اختال کی وجہ سے بیشہوارد مواوہ بے بنیاد ہے۔ مرا ا المام ماملی قاری رحمۃ الله علیہ باب التحریض علی قیام اللیل فصل اول کی صدیرے سیسنزل ارکولتا اتبار ک و تعالی کل لیلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر" كَتُتْ فِي الرَّبِيِّ فِيهَالَ فَي النهاية تخصيص الثلث الأخر لانه وقت النهجد"م تا ہ ج سوم ۱۳۵ نہایہ من کہا کہ است کے آئوی تہائی حدی تصیم اس لئے ہے کہ وہ تجد کاوقت ہے۔ 🖈 یہاں بدامر بھی کچو ظار کھنیا ضروری ہے کے صلوا ہ ٹیجد کے لئے ضروری نیس کہ وہ نوافل کے وقت پڑھی جائے بلکہ نماز عشاء کے بعد موكرا تصنير جونما روي بيان باك اس بتيد عاصل عوجاتا ب-علامه شامى ردالخارج اول علام ورفر مات بين "تنبيه: طساهر امر ان التهجد لا يحصل الا بالتطوع فلو نام بعد صلوة العشاء ثم قام فصلَّى فرايت لا يسمَّى تهجدا وتردد فيه بعض الشافعية والظاهر ان تقييده بالتطوع بناء على الغالب وانه يحصل باي صلوة كانت الله الم 🖈 گزشتہ بیان کا ظاہری مفہوم بیہ کر تبجد بغیر تقل کے ادائیس ہوتا۔ چنا نچہ اگر کوئی تخفی مُوا ز عشاء کے بعد سوگیا بجرا ٹھ کرفوت شد و فرض یا واجب نما زیں پڑھیں تو اس نما ز کانا م تبجہ نہ ہو گااور بعض شا فعیہ نے اس میں تر دد کیا ہے اور طاہر ریہ ہے کہ تبجہ کونفل سے مقید

ا نماز تبجد کاوقت احادیث منقوله اور عبارات علماء وفقها کی روشی ش ابعد العشاء خواب سے بیدار ہونے کے بعد بی ہے۔ اس مقام پر بیشہد وارد کرنا کر حضور علی نے رمضان شریف ش جو تین رات تر اور کی پڑھی ان راتوں ش نماز تبجد اوانہیں فر مائی اور آخری رات حضور علی سے سوئے بھی تیس فو وقت تبجد کا تھتی بھی نہیں ہوا کی طرح درست نہیں ہوسکتا۔ اس کے کہ تر اور کی نہ کورہ تین

كرنا بناء على الغالب باور هنيقت بدب كر (تبجر) وفت تناجر ميل برتهم كى نماز يرج ف سادا بوسكتاب (اجهل) مثلاً اگرتبجد كے وقت

يس تراوت كريهي كلي تو نماز تنجير بمي ادا بوكهائ كي اور يبي مطلب تفاحضرت عمر كاكراكر آخر شب يس صلو ة تراوت كريهي جاتي تو تراوت

كم الموتيد مى دادو والا

راتوں میں پہلی اورد دسری رات حضور عصلے کا آخر شب میں معتمد بہ نیند فر ما کرنما زیجید پڑھنا قطعاً امرمستبعد اورمحال نہیں اگرچے منقول نہ ہو کیونکہ عدم نقل عدم وجود کومنتلزم نہیں۔ البتہ تیسری رات کے متعلق شبر کیاجا سکتا ہے گرخو رکرنے سے میشبہ می بے بنیاد معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کے تھن تبجد کے لئے قائل و کراور معتربہ نیند کرنا ضروری نیس۔ صرف اس قد رسوجانا بھی کانی ہے جے اختر اور شرعاً نیند کہاجاتا ہا کر چدوہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح احکام وضویس جس نیند کوشرعاً فی بعض الاحوال معتبر افراکیا کہا کہ کا بھی حال ہاور اليي اليل تن نيند كاس رات تحقق موجانا بركز امر بعيد نيس عام طور برنماز بري يعظم الحي أي نيند كاغلب موجاتا ب- مجربيا مربيامر مجى قتائي بيان نيس كرايس فيندعام طور يرمعند بداور قابل في وتعلى بعالك في البندا الربير كمدديا جائ كراس رات تمام شب حضور علي نمازر اوت كے لئے بيدارد بول اول كال يدكے منافى نديوكا۔ البتريين والمحالي والمناف المناف المان والمنافي والمنافي والم على المان والم المنافية كالم المنافية كال من المنافي المان المنافية جاسكا كرمعاد الشرخضور علي في اس رات تبيد ترك فرماديا تعاكيوتك جميور امت مسلمه كزد يك حضور علي مناز تبيد فرض تحى-حضور علی کے حق میں العیاذ باللہ ترک فرض کا تصور بھی جس موسکا۔ ہاں بیضر ورکھا جائے گا کہ تھ کی واکٹ میں جونما زنفل بھی پرا ھالی جائے اس سے جبد ادا ہوجاتا ہے۔ لبدااس رائے اور کرا سے سے حضور اور کی اور ایو گئے۔ جولوگ میر کہتے ہیں کرنماز عشاء ك فور أبعد اول شب بن ما بغير سوئ نما زتيجد ادا بوجاتي من المن كادكوكي ال حديث سيم كرّ قابت نبيس بوتا - اس لئ كرحضور عليه نے ایسانیس کیا کراول بی شب من خواز تر او ی و مرسم تک سو گے ہوں بلد تمام رات تر اور کادا فر مائی اور اس میں حضور علی کے کی وہی نمازنماز تبعد كو والم المرافر إلى عن مواب في آخر شب من براهي محل الله كالمرادل شب من حضور علي كا تبعد براها كى حديث سيآج تك نابت بيس عوسكار حديث كفتماه عن التهجد عارساس دولي كوزياده والشح كرد في باس لئ الرقبل النوم تبجد تحقق ہوتا تو ان دور کعتوں کو میں تبجد قرار دیا جاتا لیکن ایمانیس ہواجی سے داشتے ہوگیا کے قبل المؤم تبجد تحقق نہیں ہوا گا۔ جئے ہماری استحقیق سے حسب ذیل امورد لاکل کی روٹنی میں داشتے ہوگئے۔ (۱) نمازتر اوت کوتر اوت کہناای دعوے کی روٹن دلیل ہے کہ تھر یکھ چھوٹی کا فرکیا مل اور ہیں رکعت سی اور درست ہے۔ نماز تراوی کاونت بعدنماز عشاءاول مرا الانتلام مین نماز عشاء کے بعدرات میں جس وقت بھی نماز تراوی پردھی رسول المواقع المعالم المات كانت اوتكرات كے تيول حصول مل سے برحمد ملى برحمى اور تمام رات بھى تر اوت كرا سے مل كراردى۔ نماز تبجد حضور علی ف نے سونے سے پہلے اول شب مل می نبیل براھی۔ (4)

(۵) نماز تبجد کاوقت نماز عشاء کے بعد سوکرا تھتے ہے پہلے تیں ہوتا۔

(٢) قيام الليل اورصالوة اليل عام إاورصالوة تبيد عاص-

- (۷) جس طرح صلوة ليل اورتبيد ايكنيس اى طرح صلوة تبيد اور صلوق تراوي بهي ايكنيس اس كئ كتبيد كاوقت نمازعشاء ك بعد نیند سے اٹھنے کے بعد ہے اور صلو ہر اوس کا وقت اول شب سے اخر شب تک ہے۔ (۱۰) صلوة تبجد ابتدائے اسلام ش جرت سے پہلے ہی شروع بوٹنی تھی اور صلوۃ تر اور کا مدیند منورہ ش احد میں میام رمضان کی
  - فرطیت کے ساتھ شروع ہوئی۔
  - (۱۱) صلوة تيم المنظاع اسلام من فرض تحى اس كے بعد تقل مو كل اور صلوة تر اوت كى وقت بھى فرض موكر شروع نيس موكى۔
- (۱۲) اگر کسی تحف نے نماز عشاء پر حمی اور پھر وہ تمام رات بیداررہ کرنوافل پر استار ہاتو وہ تبجد گزار نیس اس لئے کہ تبلہ کاوفت مونے سے پہلے نیس ہوتا۔ سے پہلے نیس ہوتا۔ (۱۳) اگر کسی نے تبجد کے وقت میں تر اور کی پڑھ کی تو اگر چاس تر اور کے کابل مسال آتیں صلا آتیجہ کے قائم مقام ضرور ہے۔
- (۱۴) صلوٰۃ تبجدنفل کے علاوہ غیرنفل ہے بھی ادا ہوجاتی ہے اس کے بعد بیام بھی یا در کھنے کے قامل ہے کہ نماز تر اور کے میں جماعت . مشر وطنیس بلکهافضل داوتی ہے ہے رہے رہ
- بـن ابـان وبـكـار بن قنيبة والمزنى من اصحاب الشافعي واحمد بن عمر ان رحمهم الله تعالى الجماعة احب وافسنسل هو المشهور عن عامة العلماء رحمهم الله تعالى وهو الاصح والاوثق." عيني بن الإلن أولم يكار بن تتبيه اور حرنی نے کہا جواصحاب ثنافق سے ہیں اور احمد بن عمر ان کا بھی میں آول ہے کہ تر اور کا میں جماعیت کا حب اور افسنل ہے اور عامد علاء سے بھی بہی مشہورہاور یہی اصح اوراوٹن ہے۔
- 🔯 اس عبارت سے دویا تیں ٹابت ہو کی ۔ ایک بید بگر محت را اور کا کے لئے جما عت شرط میں بلکہ ر اور کی جما عت کے ساتھ ہوتو افضل اوراولی ہے۔ دوسر ہے ہم کم نما زیر اوس کما زیجھ کی غیر ہے کیونکہ نما زیجھ میں جماعت احب اور اولی میں۔
- 🛠 اس كربور خطرت عائشه رضى الله عنهاكى اس حديث يركلام كرتا بول جوسيجيين ميس مروى به اورجس عديث كوغير مقلدين میں رکعت تر اور کے خلاف آٹھ رکعت تر اور کے کیوت شریزے شرومہ سے بیش کیا کرتے ہیں۔و هو هذا
- 🖈 "ما كان رسول الله عَلَيْنَ يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشر ركعة. " غيرمقلدين كابيان بيب کر سول الله علیہ نے رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نماز میمی نہیں پڑھی۔ ان گیارہ رکعت میں تین وتر ہوتے تھے

اورغیر رمضان میں بھی بغیریماعت کے دہی آٹھ رکھتیں تبجہ ہوتی تھیں۔ ہمارے بیان سابق سے غیر مقلدین کے اس بیان کی حقیقت واضح ہوگئی اور وہ پیرکہ ہم نے دلائل سے تابت کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے تر اور کی ہمیشہ اول کیل میں پردھی۔ اگر چے فراغت مجھی نصف شب میں ہوئی اور میں تمام شب میں لیکن نماز تر اور کا كا قا زرسول اللہ عظی نے برد فعداول رات می فرمایا اور صلو و تبعیر حضور علی ا عمر شريف مي مجمى ايك مرتبه بحى اول شب مين اوانجيل فر مائى بلكه جميشه آخر شب مين حضور عليه التيميز بريط منطوم بواكه حضرت عا تشرض الله تعالى عنها كى بيعديث نمازتر اوس كارتعلق نيس بلكرصالوة تبجد كم تعلق بيد السيالي كرنمازتر اوس مصرف رمضان ميس ہوتی ہےاورحدیث میں رمضان اور غیررمضان کی نماز کاف کرہے۔ رمضان اور غیررمضان میں رات کی تر اور جنیں بلک نما زہید ہے۔ ثابت ہوا کہ حضرت عائشہر صی اللہ عشہا حضور عظیم کی صلوۃ تبجد کو بیان فرما رہی ہیں نہ کہ حضور عظیم کی صلوۃ تراوت کو۔ بهار اس دعوي كل بالرائل عديث كأ آحرى حصر المرس على تعزيت عائشه صديقه رضى الله عنها رسول الله علي المرق عن مرتى مي كر"انسنام قبل أن توتو؟" حضور علي كياآب وتريو من يمل سوجات بن احضور علي في ارشادفر مايانيا عائشة تنام عين ولا بسام قلبي"اے عائشه عاري آ كھ موتى بدل جي موتا بيام كالغين كيزو يك الكي الم الله بياره ركعتول مي تین ور اور آ ٹھ نفل ہوتے ہیں اور میآ ٹھ اور تین پوری گیارہ رکھتیں جنور ایک ایک ماتھ بڑھتے تھے۔ جب ور سے پہلے حضور علیہ کاخواب استراحت فرمانا اس مدیرے سے نابت ہواتھ دوآ اٹھ کا چورز کے ساتھ ہی پڑھتے تھان سے پہلے بھی حضور علیہ کا نیند فرمانا تابت ہو گیا۔ معلوم ہوا کر حضور اللہ کی پیر گیارہ رکوت والی نماز تر اور جیس بلکہ تیجد اور وتر کی نمازے اس کئے کہ فیندے بیدار ہو کر جونما زبر اللى جائے وقی اٹھاز جھ کے مدیث کے اس آخری حصے سیام روز روٹن کی طرح عیاں ہے کہ غیر مقلدین جس نماز کوصلوۃ تراوت كيتے بين وه صلو ة تبجد بے چنانچير شاه عبد العزيز محدث و بلوى رحمة الله عليه فياد ي عزيزي ج اول ص ١١٩مطبو عرجبناني مين اي كياره ركعت والى عديث كے متعلق فرماتے بين كـ"روايت محول برنماز تبجد است كـ در رمضان وغير رمضان إكم كال أود- غالبًا بعد ديا زده ركعت مع الور مى رسدد كل براير عل آل است كداوى اين حديث ابوسلما ست در ترتبايي روايت في كويد "قسالست عسائشة رضى الله عنها فقلت يا رسول الله عليه اتنام قبل ان توتورقال يَا عِائشُهُ أن عيني تنامان و لا ينام قلبي. " كذارواه ا بخاری ومسلم ظا براست که نوم قبل از ورز درنماز تنجیم متعوز علی شود ند غیر آل "حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کی گیاره رکعت والی روایت نماز تبید رجمول ہے۔ اسلیے کرنما اِنجدار مضان اور غیررمضان میں یکسال تھی جس کی عددور کے ساتھ عالباً گیارہ تک پہنچا تھا۔ 🖈 اس روائم على كالمجد برمحول بون كى دليل يد ب كرراوى حديث ابوسلمداس روايت كتمديس كيتر بين كرحضرت عائشه صدیقدرضی الله تعالی عنها فرماتی میں کہ میں نے حضور اللے سے عرض کیا یارسول اللہ عظی کیا آپ ور پڑھنے سے پہلے سوجاتے میں؟ فر مایا ،اے عائشہ! بھاری آ تکھیں سوتی ہیں دل جیس سوتا۔ اس صدیت کو بخاری اور مسلم نے اس طرح روایت کیا ہے اور طاہر ہے کہ ور سے پہلے سونا صلو ہ تبجد ہی میں متصور ہوسکتا ہے نداس کے غیر میں۔علامدائن چرعسقلانی بھی گیارہ رکعت والی نما زکوصلو ہ تبجد اورور

- قراردية بين على المرادي من المرادي المرادي المرادي ان المحكمة في علم الزيادة على احلاى عشرة ان التهجد والوتر مختص بصلوة الليل. "الخ
- ہے۔ المحصد لله اہم نے روٹن دلیلوں سے میقابت کردیا کہ گیارہ رکعت والی عدیث سے صلو قاتبید مراد ہے ام رقر اورج دو مختلف نمازیں ہیں۔اب ہم فابت کرتے ہیں کہ نماز تر اورج ہیں رکعت ہے۔
- (۱) وعن ابن عباس ان التبي عليه كان يصلى في رمضان عشرين كعة سوى الوتر ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه والطبراني في الكبير وعند البيهقي وعبد بن حميد والبغوى وزاد البيهقي في غير جماعة بعد قوله في رمضان وضعفة شرح الالهاية حاول من المراح الم
- (۲) وعن السائم وبن يزيد قال كنا نقوم في زمن عمر بعشرين ركعة و الوتر رواه البيهقي في المعرفة باستاد صحيح (شرح التقاييم ١٠٠٥)
- (٣) عن يزيد بن رومان قال كان التامي يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رقعلان بتلاث وعشرين ركعة (موطاامام ما لك شرح التقاميح اول مع ١٠٥٠ من المعروش من المعرو
- (٣) عن ابى بن كعب ان عمر بن الخطائع المؤفّان يصلى بالليل فى رمضان قال ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرء و افيلو قبرات عليهم بالليل فقال يا امير المؤمنين هذا شىء لم يكن فقال قد علمت ولا يحسن فعللي المرابع ١٨٣ مدين ١٨٥ مدين ١٨٥ مدين ١٨٥ مدين ١٨٥ م
- (۵) عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على زمن عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة رواه البيهقي في السندن بساسند صحيح ( في الباري ٣٠٥٠ كاب صلوة التراوي يني يزواطي مدير ١١٥ إليولي المروف يجي المسلوة التراوي يني يزواطي مدير ١١٥ إليولي المروف يجيد المسلوق البروف يني يزواطي مدير ١١٥ إليولي المروف يجيد المسلوق البروي ١١٥ البروف ين المراوي ١١٥ البروي ١١٥ البروي
- (۲) وعن ابسى عبد الرحمين السلمى ان عليا دعا القراء في رمضان فامر رجلا يصلى الناس عشرين ركعة وكان على يوتر بهم (رواه البيهقي في منته منه السنة لابن تيميه يروران م ۲۲۲ مطبوع مم)
- (2) وعن شبرمة بن شبكل و كان من اصحاب على انه كان يؤمهم في رمضان فيصلى خمس ترويحات عشرين ركعه رواه البيهقي
- (٨) روئ عبد الرزاق في المصنف عن داؤد بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد ان عسمر بن الخطاب رضى الله عنها جمع الناس في رمضان على ابي بن كعب وعلى تميم الدارى على احداى وعشرين ركعة. ( عَنْيُ إِرُ وَاللَّحِ مِدِ يَوْلُ عَاللًى مِدِيرٍ )

- (9) روى الحارث بن عبد الرحمان عن السائب بن يزيد قال كان القيام على عهد عمر بثلث وعشرين
   ركعة.
- (\* ا) وروى محمد بن نصر من رواية يزيد بن خصيفة عن السانب بن يزيد انهم كانوا يقومون في رمضان بعشريس ركعة في زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( عَنْ ١٠٠٥ و اللي المحمد بن نصر.
- (۱۱) عن يحي بن سعيد ان عمر بن الخطاب امر رجلاً يصلي بهم عشرين ركعة رواه ابن ابي شيبة في مصنفه واستاده مرسل قوى (مصف ابن الي شيراه الراك السراك المراك المرا
- (۱۲) واخرج مراحم كلابن نيصر عن محمد بن كعب القرظى كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه في رمضان عشرين ركعة (اوي الراك الكس ١٣٩٨ الديث)
- رضى الله عنه فى رمضان عشرين ركعة (او المراك المراك المراك المريث)

  (۱۳) عن السائب بن يزيد الصحابى قال كانوا يقومون على عهد عمر رضى الله اتعالى عنه بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان رضى الله مثلة رواه اليهقى باستاد صحيح (عنى المراك المرك المراك ال
- (۱۵) واخر على البي شيبة عن ابس التحسن ان عليا امر رجلايصلى بهم في رمضان عشرين ركعة. (اولا المهالك ج اص ۳۹۸)
- (۱۱) رواى محمد بن نصر بستده عن الاعمش عن زيد بن وهب قال كان عبد الله بن مسعود أيصلى لنا في شهر رمضان قال الاعمش كان يصلى عشرين ركعة ويوتر بثلث قاله العيني. (الويز المراكمة عن ١٩٨١ ين يراا مرامطيو عرب يد)
- (١٤) واخرج (ابن ابي شيبة) عن حسن بن عبد العريز أن أبيا رضى الله تعالى عنه كان يصلى بهم في رمضان بالمدينة عشرين ركعة. (اورز الم) لكن الم ٣٩٨)
- (۱۸) عن نافع عن ابن عمر كان ابن ابى مليكة يصلى بنا في رمضان عشرين ركعة رواه ابن ابى شيبة في مصنفه و استاده صحيح (اولا الحسل الكراس)

 ( • ۲ ) عن ابى الخصيب قال كان يؤمنا صويد بن غفلة فى رمضان فيصلى خمس ترويحات عشرين ركعة (رو اه البيهقي واسناد وحسن يميق ازاوير المسالك ص ١٣٩٤) (۲۱) عن سعید بن عبید ان علی ابن ربیعة کان یصلی بهم فی رمضان خمس ترویحات و یوتو بثلاث اخرجه ابن ابی شیبة و استاده صحیح. (اور الرمالک ۱۹۸۷) ابن ابي شيبة و استاده صحيح. (اوير السما لكص٣٩٨) (۲۲) وروی محمد بن نصر عن شتیر بن شکل انهٔ کان بصلی فی بر مضان عشوین رکعهٔ و الوتر. (اولا السالک (۲۳) اخرج ابن ابی شیبهٔ بستده عن ابی البختری انهٔ کان یصلی خمس ترویحات فی رمضان ویصلی بثلث كذا في اثارِ السِين (اوري الحما لك جاص ٢٩٨) ان ا حادیث کار جمد حسب ذیل ہے۔ ا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند قرماتے میں کر سول اللہ عظی ور بر کے علاقہ اور معمان میں میں رکھت پڑھتے تھے۔ ۲۔ سائب بن بزید صحابی سے مروی ہے کہ ہم تعزیت عمر فاروق ریضی اللہ تعالی عند کے زمانے میں بیس رکھت اور ور برا ھے تھے۔ ۳۔ بربید بن رومان سے رواہ ہے کے گوگ عفر کے مرحلے کرمانے کی تھی سے رکھت پڑھتے تھے لیمنی میں تر اور کی اور قبل وتر ٣۔ سيدالقر احوار ﷺ بي بن گعب رضي الله تعالى عند سيدوايت ہے كہ حضر ت عمر فاروق رضي الله عند نے انہيں امر فر مايا كه وہ لوگوں کورمضان ٹریف کے مہینے بیل دات کی نماز پڑھلیا کریں۔حضرت بمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابی بن کعب لوگ دن بیل دوزہ ر کھتے ہیں اور قر اُت بخو بی اواجیس کر سکتے۔ لہذا کیا اچھا ہوتا کہ آپ ان پر (امام صلو ہونے کی حالت میں) قراا کہ اُنرا ماد یا کرتے۔ حضرت افي بن كعب نے عرض كيا اے امير الموشين بيالي چيز ہے جو پہلے نہي ( يعني اء تمام عاض كے ساتھ تر اور كى جماعت اس سے پہلے نہ ہوتی تھی ) حضر مت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرمایا میں اس مات کو انتہا کو گرئے جا نہا ہوں لیکن بیرکام اچھا ہے۔ کہل حضر مت افی بن كعب نے لوگول كويس ركعت نما زير اور كي هائي را 1 / 1 ۵۔ حضرت سائب بن بزید سے وائے سے انہوں نے فر مایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمانہ میں ماہ رمضان المهارك ميں ہيں ٢- حضرت عبدالرحمان سلمى سے دوايت يے كرحضرت على كرم الله وجهدالكريم في رمضان شريف كے مبينے على قرآن كے قاربول كوبلايا

ے۔ حضرت شہر مدین شکل سے روایت ہے جو حضرت علی مرتقنی رضی اللہ تعالی عند کے اصحاب سے تھے کہ وہ رمضان شریف میں

اوران میں سے ایک وہیں رکعت پڑھانے کا حکم دیا اور حصرت علی خودوتر پڑھاتے تھے۔

```
لوگوں کی امامت کرتے تصاور پانچ تر اوشے (میں رکھت نماز) پڑھا کرتے تھے۔
```

۹۔ عبدالرزاق نے اپنی مصف میں داور بن قیس وغیرہ سے محمد بن یوسف سے سمائب بن بزید سے دوایت کی کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگول کو رمضال میں ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپرا کیس دکھت ادا کرنے پر جمع کیا۔
 ۹۔ حادث بن عبدالرحمٰن نے سمائب بن بزید سے دوایت کیا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ عمل اوگول کا آیا م تیجیس دکھت پر تھا۔

۱۰۔ محمد بن نفر نے یزید بن نصیفہ کی روایت سے حضر ہے سائیب بن پڑید سے روایت کیا کہ حضر مت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں لوگ رمضان شریف میں ہیں رکعت پڑھا کر کئے تھے۔

اا۔ یکیٰ بن معید ہے بوایاتا کئے کے حضر کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کوظم دیا کہ وہ لوگوں کوئیں رکھت تر اور مح پڑھایا کرے۔

۱۲۔ محمد بن تصریف تحمد بن کعب قرظی سے روایت بیان کی ہے کے تصریت عمر رضی اللہ تعالی عند کے ذمانے میں اوگ بینی رکعت پڑھتے۔ تنے۔

۱۳۰۰ - حضرت مائب بن بزید سے روایت ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عُد کے ڈیانے میں میں رکعت پڑھتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیا گئے جس میں ای کھر ح پڑھتے تھے۔

۱۳ ابوالحنارضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایٹ ہے کے دھنرت ملی این افی طالب نے ایک شخص کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کو" پانچ تر ویجے" ہیں رکعت بردھائے۔ پر ۱۸ (۱۱)

۱۵۔ ابن ابی شیبہ نے ابو اُلحن سے روایت کی کرحضرت علی نے ایک شخص کو عظم دیا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں ہیں رکعت پڑھائے۔

۱۷۔ محمد بن تعرف اپنی سند سے بواسط المش زید بن وجب سے روایت کی کے جونز ہے اُویڈ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند رمضان کے مہینہ ش جمیل نماز پڑھاتے تھے۔ المش نے کہا کہیں رکوت پڑھاتے کھے اور تُین ور پڑھتے تھے۔

۱۸۔ حضر اللہ ملکیہ صحاب میں اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کدابن افی ملکیہ صحافی رمضان شریف میں ہمیں ہیں۔ انہوں نے کہا کدابن افی ملکیہ صحافی رمضان شریف میں ہمیں ہیں۔ کونت پڑھاتے تھے۔

۱۹۔ محمد بن نفر حضرت عطا کی حدیث روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فر ملیا کہ بٹس نے ان کو اس حال بٹس پایا کہ وہ رمضان شریف بٹس بیس رکعت تر اور کے اور تین وتر پڑھتے تھے۔

- ۱۰- ابوالخصیب سے روایت ہے کے سوید بن غفلہ رمضان تریف میں جاری امامت فرماتے تصفو پانچی ترویح '' بیس رکعت'' پر هاتے تھے۔
  - ٢ ۔ سعید بن عبید سے روایت ہے کیلی ابن عبید رمضان شریف میں لوگوں کو یا کی تروشے اور تین ور پڑھا ہے تھے۔
    - ۲۲۔ محمد بن افرشیتر بن شکل سے روابیت کرتے ہیں کہ وہ رمضان شریف میں ہیں رکھتیں اور وتر پر معالی تے تھے۔
  - ۲۳۰ این افی شیبے نے اپنی سند سے ابوالیشری سے روایت کیا کروہ رمضان شریف میں یا بھی ترویح پڑھاتے تھے اور تین ور
    - ۲۲ مارث سے روایت ہے کہ وہ رمضان تر میف میں بیری رکھت کے ساتھ لوگول کی امامت کرتے تھے۔

## اهادیث پر غیر مقلکین کے اعتراضات

ا۔ ہیں رکھت کر اور کے گئوت میں مصنف این افی شیبہ کے حوالے سے مطرت این عباس کی جوعدیہ مرفوع پیش کی گئی ہے وہ سیح نہیں کیونکہ اس کارادی الوشیبا پراتیم بن عمان جوامام الو بکراین شیبہ کادادا ہے یا اتفاق ائمہ صدیع ضبیخ المبلے آ

۲۔ بیرصدیت معدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قالف ہے جس میں وعظمان وقیر رمضان میں گیارہ رکعت تر اور کی منے کا شد میں م

سو۔ مؤطاا مام مالک سے ہزید ہن رومان کی جو صدیرے نقل کی جاتی ہے کہ صرت محرکے زمانے میں لوگ بھیس رکھتیں پڑھتے تھ اس کی سند سے نہیں ملک منتقلع کیے اس کئے کہ بزید ہن رومان نے صرت محر کا زمانہ بھی بایا۔ نیزید کراس عدیرے میں اس بات کا ذکر نہیں کہ لوگ خود بخو دلیجیس رکھتیں پڑھتے تھے یا صفرت محرنے ان کو تھم دیا تھا۔

۷۔ حضرت عرفور تیکیس رکوت والی بماعت میں شامل تیس ہوتے تنے بلکران کے اس فنل پراعتراض کرتے ہوائے فرماتے تنے "النسی تسنامون عنها افضل من النبی تقومونها" لینی رات کے جس مصر تم موجاتے ہود والی سے بہتر ہے جس میں تم نماز پر صفح ہو۔

۵۔ ہیں رکعت والی حدیثیں حطرت جابری اس حدید کے بھی خلاف ہیں جس شرائن بیان اور ابن ٹر بیر نے آتھ رکعت راور کا کو روایت کیا ہے۔ ہیں رکعت والی حدیثین موطا انام ما لک کی اس حدیث کے بھی خلاف ہیں جس شرکور ہے کہ حظرت عمر نے ابی بن کعب اور تیم داری چینے اوگول کو گیا رُورکعت رّ اور کی بڑھانے کا تھم دیا۔

٧ ـ علمائ احتاف اورد مكرعلمائ مقلدين في مجي بيس ركوت والى عديثول كوضعيف اور كيار وركوت والى كوسيح تسليم كياب-

ے۔ امام مالک کے متعلق مینی شن شرکورے کرانہوں نے اپنے لئے گیارہ رکعات بہتد کیں۔

اعتراضات مذكورة الصدر كيے جوابلت حسب نيل هيں

ا۔ بیرسی ہے کہ ابن افی شیبہ نے اپنی مصنف میں تصرت ابن عباس سے میں رکھت تر اور کے کے متعلق جومرفوع عدیث روایت کی ہے اس کاراوی ابوشیبا براہیم بن عثال ضعیف ہے گرابیاضعیف نہیں کہ اس کی روایات کویالکل نظر انداز کردیا جائے۔

جئة شاه عبدالعزية كدف و بلورى دحمة الشعلية فاولى عزيزى جاص ١٩٩ برقرمات بين حالاتكدابوشيه جدابو بكرآ ل قد رضعف عراده كردوايت ادمطروح مطلق ما خيت شود يعني جدابو بكرابوشيه باس قد رضعف بين ركا كراس كى روايت كيم طلق الكركوني عديث مع وابع بكر ابوشيه باس قد رضعف بين ركا كراس كى روايت كيم طلق الكركوني عديث مع كرموارض موارض بوقو البته ما قطا بحوك كين عديث خعيف كروكم عديث مع كرماته معارض المناه عن عديث العرب المعارض المناه عن عائشة المنقدم ذكرة ليس معارضا لله مالحقيقة فيقي ساله بالمناه عن عائشة المنقدم ذكرة ليس معارضا لله بالمحقيقة فيقي ساله بالمناه المناه المناه عن عائشة المنقدم ذكرة ليس معارضا لله بالمحقيقة فيقي ساله بالمناه المناه المناه و المناه المن

ہ استی اگر اس کے معارض کوئی عدیث سے بوتی تو وہ شرور سماقطا بوتی۔ حالائکہ سمائقاً گزر چکاہے کہ ابوسلمہ ہیں جنرت عائشہ کی جس متنقدم الذکر عدیث کے معارض بونے کا وہم کیا جاتا ہے وہ حقیقاً اس کے معارض بیل اندا معارض بونے کا وہم کیا جاتا ہے وہ حقیقاً اس کے معارض بیل اندا معارض بیل معارضت سے سالم رہی۔

سالم ربی۔

الم ربی۔

علاوہ ازیں صدیث مرفوع ضعیف اگر فعل محال ہے موقع وہ اپنے موقع ہونے کی حیثیت سے فرور قابل احتجاج ہوتی ہے۔

یک شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ الشرطیم ای معدیث این عباس کے تحت فرماتے ہیں "کیف وقد تساید بفعل الصحابة کما رواہ
المبیہ قبی فی مرسل الم المساد صحیح۔ " ا جائے بیصدیث مرفوع کے تکر ساقط ہو گئی ہے حالانکہ اس کی تا نیون صحابہ سے ہوچکی
ہے۔ جبکہ بیجن نے اپنے سنن میں مرصح کے ساتھ محابہ کرام کا بیس رکھتیں پر معنارہ ایت کیا ہے۔

المن المن صورت من جب كروه هل صحاب روايات كثيره عنابت بواورسوائ ايك كروه قليل بركي مجلود امت علائ المجتهدين نيز ائدار اجدسب كاند بب اس كرموافق بورجيها كرجم اس سے پہلے ۱۲۴ حاديث اور علماء وفقها اس حديث كى تائيد اور تقويت من پيش كر يكے جيں۔

۲- بیں رکعت تر اور کی احادیث کو گیارہ رکعت والی بغد نیک کے معارض سجھنا قلت قدیم بڑی ہے جس کی وجوہ حسب ذیل ہیں جہ راوان کی صلاۃ تبجد علی اور مقصد بیٹھا کہ کے اور مقصد بیٹھا کہ کے امرا کہ مشریق کے مسال ہوتی ہے۔ مسال ہوتی آ ہے بیٹ کا رمضان کی صلاۃ تبجد سے بھی اور مقصد بیٹھا کہ کے امرا کہ مشرین آ ہے بیٹ تا کیس کے دمشان شریف ہیں حضور علیہ کی نما زہید کا کیا حال تھا لیسی فیر رمضان کی صلاۃ تبجد سے بھی زیادہ ہوتی تھی یا مساوی حضرت حائشہ نے جواب دیا حضور علیہ کی نما زہید دمضان اور فیر رمضان ہیں گیارہ دکھت سے تبجد سے بھی ذیادہ ہوتی تھی یا مساوی حضرت حائشہ نے جواب دیا حضور علیہ کی نما زہید دمضان اور فیر رمضان ہیں گیارہ واس کا جواب ذیادہ نہ ہوتی تھی۔ رہمول کریں تو اس کا جواب شاہ عبدالعزیز کد شدہ اور کو درمیۃ اللہ عبداورمو لانا عبدالی لکھنوی مرحوم کی عبارت حقولہ سے ہم دے بیکے ہیں کہ اس صدی کے آخر

ش وارد بے کرحفرت عائشے نے حضور علی ہے۔ یو چھات ام قبل ان تؤتو کیا آپ ور پڑھے ہے ہیا موجاتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ہو

اس نماز سے پہلے سوجاتے تھے اور طاہر ہے کے صلو ہ کیل میں نماز سے پہلے سوجانا صلو ہ تبحد ہی کے ساتھ فاص ہے۔ تابت ہوا کہ یہ

سوال وجواب مطلق صلو ہ کیل ہے متعلق نہیں بلکہ فاص صلو ہ تبحد ہے متعلق ہے۔ اس صورت میں گیارہ دکھت اور ہیں دکھت والی

احادیث کے ماہین کوئی تعارض نہیں رہتا کیونکہ وہ ہیں رکھیں نماز راوز کھی ہیں جو ماہ رمضان کے ساتھ فاص ہیں اور حضرت عائشہ کی

عدیث میں نماز تبجہ کاذکر ہے جور مضان اور غیر رمضان دونوں میں کیال طور پر شروع کی ہے۔

ہو حضرت عائشہ مدیقہ نے حضور تعلیق کی صلو ہ لیل کی نماز تی کو جو گیارہ دوگئیا رہ کھر کیا ہے وہ ان کے اپنے علم کے مطابق ہے اور

ہر اس کی منانی نہیں کہ حضرت عائشہ کے علاقہ کی دوسرے کے دوئر کیدائی کاعد دکیا رہ سے ذیادہ ٹابت ہوجائے۔

ہو اس معرف کی اور تیرہ میں بھی تعارف میں کہ اور مولد اور سرے کے معارض قرار دیا جائے تو جس طرح ہیں اور گیارہ میں تعارف ہے ای معدیقہ موضی اللہ معدیقہ معدیقہ میں اللہ معدیقہ کی معدیقہ میں اللہ میں کا میں معدیقہ میں اللہ معدی الفہ حدیث کی اور کیا ہو کہ تعدی الفہ حدیث کی اور اللہ معدی اللہ معدی اللہ میں معدیقہ میں اللہ میں معدیقہ معدی معدی معدی معدی اللہ معدی الفہ میں میں معدیقہ معدی اللہ معدی اللہ میں معدی اللہ معدی اللہ میں معدی اللہ معدی اللہ میں معدی اللہ معدی معدی اللہ معدی اللہ معدی اللہ معدی معدی معدی معدی معدی معدی معد

بالصبح ركعتين خفيفتين.

کے سینی حضرت عائشہ قرماتی ہیں مول اللہ علیہ وات کو تیرہ درکھت بڑھے تھے۔ غیر مقلدین تیرہ درکھت والی حدیث کے جواب میں کہا کرتے ہی کلاان کیٹرہ کی دوفیر کی سنتیں شامل ہیں بخاری شریف کی اس حدیث نے ان کے اس جواب کا قلع قرح کر دیا یعنی غیر مقلدین کہا کرتے ہیں حضور علیہ قیام کے وقت ہملے دو حقیف رکھتیں بڑھا کرتے تھے حضرت عائشہ نے بھی ان کاذکر نہ کیا۔ اس کا جواب سرب کہاں دورکھتوں کا بھی حقیف ہونا آئیل معا ذالقہ کا احدم نیس کر دیا۔ دیکھئے ای صدیث بخاری ہی خراد کی دورکھتوں کا جی حقیف ہونا نہیں مواز آئی تک احت مسلمہ ان دورکھتوں کو پڑھتی ہے کہ فیر سقلدین ہی حضر ور پڑھتے ہوں میں حقیف ہونا نہیں اور آئی تک احت مسلمہ ان دورکھتوں کو پڑھتی ہے کہ فیر سقلدین ہی حضر ور پڑھتے ہوں کے بھر بھی شرور علیہ کی دو مہلی دو رکھتیں کا احدم نہیں آتا کہ قیام کیل کی خفیف دورکھتیں کا احدم قراریا کیں اور آئی کی موازش کی موازش کے موازش کی کھور کردیا جائے۔ اگر حضور علیہ کی دو مہلی دو رکھتیں کا احدم نہیں آتا کہ قیام کیل کی حفیف دورکھتیں کا احدم قراریا کیں اور آئی کی موازش کی حقیف کی دو مہلی دو رکھتیں کا احدم نہیں آتا کہ قیام کیل کی خفیف دورکھتیں کا احدم قراریا کیں اور آئی کے موازش رہے گا۔

سبع عشرة ركعة "كرحفوردات من سر مركتين يراحة تهـ

ہے۔ اب دریافت طلب اسم بیت کر حضرت عائشہ کی گیارہ رکھت والی حدیث ہیں رکھت والی حدیث و سے معارض ہے یا تیرہ،
سولہ اور سر ہدکوت والی حدیثوں ہے بھی اس کو معارض قراردیا جائے گا۔ وی تینی ہو فیر مقلدین گیارہ اور تیرہ وفیرہ الی حدیثوں میں
سرلہ اور سر ہدکوت والی حدیث الی سنت نے اس ہے بہتر تینی گیارہ اور ہیں رکھت والی اماد ہے جی ایکو اسم الی سنت نے اس ہے بہتر تینی گیارہ اور ہیں رکھت والی امار ہے جی کا تھوڑا سا
بیان قار مین کرام پڑھ بھے ہیں اور اس کی ابقہ تنصیل حسب ذیل ہے
سمان قار مین کرام پڑھ بھے ہیں اور اس کی ابقہ تنصیل حسب ذیل ہے
سمان تاریخی کراتھ فاص ہے اور مطلب ہیں ہے کہ حضور تینی ہوئی ہی موانا عبد الی کو ویشتر گیارہ رکھیں ہی پڑھا کرتے تھا لہتہ بعض
سے مراتھ فاص ہے اور مطلب ہیں ہے کہ حضور تینی ہوئی ہیں۔ موانا عبد الی لکھنوی النہ علیق المسم جدعلی موطاا مام جمدیں ص

اذ لا شك في صحة حددت عائشة وضعف حددث ابن عباس لُـكن الاخد بالراخِح وَاتِلُ المرَّجوح انما بتعين اذا تعارضا تعارضا لا بمكن الحمح وطهنا الحمح ممكن بان بحمل جددت عُالِّمَة على انه اخبار عن حاله العالب كما صرح به الباجي في شرح المؤطا وغيره وبحمل حددث ابن عَبَاسَ عَلَى انه كان ذَلك احيانا

الله المران كے علاوہ دور سے علاء تحد شین نے بھی کی ہے اور تھڑت این عباس کی حدیث ضعیف ہے لیکن ضعیف کو چھوڑ کرسی کو کو کرسی کو کو کھوڑ کرسی کو کہ ایسا تعارض ہوا کہ تطبیق شہو سے اور کہ ایسا تعارض ہوا کہ تطبیق شہو سے اور کہ ایسا تعارض ہوا کہ تطبیق شہو سے اور کہ ایسا تعارض ہوا کہ تطبیق شہور ہے گئے کہ تالب حال سے خبر دے دبی ہیں جیسا کہ اس کی تھر تک ہا جی نے شرح موطا عبی اور تھڑ تا ہے کہ تالب حال سے خبر دے دبی ہیں جیسا کہ اس کی تھر تک ہا جی نے شرح موطا عبی اور تھڑ سے این عباس کی تعدیدے کو او قامت برجمول کیا جائے۔

اور بین طاہر ہے اس لئے کہ بیں رکھتیں صرف رمضان بیں پڑھی گئی ہیں اور گیارہ رکھتیں رمضان اور فیزار ہم خان تمام سال کی رائوں بیں پڑھی گئی ہیں۔ رہنا اس کی جیں۔ رہنا اس کا میں پڑھی گئی ہیں۔

لفظول سيم دى ہے كہ حضور علي في ور قرماتے ہاراور عن كراتھ اور جيا ور تين كراتھ اور آ تھ اور تين كراتھ اور تين ان سب الفظول سيم دى ہے كہ حضور علي في اور تين سے ذيادہ نہ عوتا تھا اور حمل ہے ہم نہ عوتا تھا اور حس ہر بيل واقف ہوا ہول ہيال سب سب خوار ہوارد ہوئى سے ذيادہ نہ عوتى ہے جواس بارے بيل حضر سے عائشہ سے فيلفہ طور ہر وارد ہوئى سے ذيادہ والم الله الله الله اعلم الم مقرط ہى نے فر مليا كر حضر سے عائشہ كى روايت كو اضطراب كى طرف مضوب كرديا اور بير (حضرت عائشہ كى روايت كو اضطراب كى طرف مضوب كرديا اور بير (حضرت عائشہ كى روايت كو اضطراب كى طرف مضوب كرديا اور بير (حضرت عائشہ كى روايت كو اضطراب كى طرف مضوب كرديا اور بير (حضرت عائشہ كى روايت كو اضطراب كى طرف مضوب كرديا اس وقت تمام ہو سكتا تھا جب كر حضرت عائشہ حضوں الله تعالى الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى

ان عبارات کی روشی میں بیامر آفاب سے زیادہ روش ہو گیا کہ گیارہ رکعت والی صدیت دوام اور استمراد بالمحول میں بلکہ اوقات متحددہ او قات متحددہ اور احتماد بین ہے۔ و للله المحمد،

او قات متحددہ اور احوال عالبہ بین ہے۔ و للله المحمد،

او قات متحددہ اور مقلدین آٹھ رکعت تر اور کے کیوت میں شمہ بن نفر مروزی کی کہا ہے۔ قیام اللیل کے حوالہ سے ایک بیرحدیث بھی بیش کیا

الله المعلق الم

جيد علاده ازي ال حديث كى سندين يسيى ابن جاربيب جس كے متعلق ابن معين نے كها "عنده منا كير" اور تمائى نے كها مكر الحديث "و جاء عنه منووك مسرف ابوزر مدنے "لاباس به"كها بي جوابن معين اور تمائى كى جرب الديل مقابله ش يجيدونعت فيس ركھتا۔ (ميزان الاعتدال)

الله فيرمقلدين معزت بايرض الله تعالى عند كى عديث بعد بي المحكية المحدودة اوت عابت كرتے إلى "عن جاب وضي الله تعالى عند قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ثمان ركعات ثم اوتو. "حفرت بايرض الله عند عدوايت بعد والرائد بين رسول الله عليه في رمضان من آخر كتيس برعاكي بروز ـ

ال کانجواب بدہ کواکر بالفرض اس مدین کو می استان کے اسلام کرایا جائے تو اس سے سرف اتنا تا بابت ہوگا کے تعزیب جابر نے آتھ دکھت بیان فرما کیں کیاں آتھ کے عدد پر حسر کا تو ل بھی کیا جو آتھ سے ذیادہ عدد کے متافی اور مجارات کو اور محر کی وجہ یہ بھی ہوسکتی کے دعز سے کہ دور محر کی اور محل کی احتال ہے کہ سے کہ دور محال ہے ہوں اور حضور علی اس کے آئے سے فیل ذائف کو تعالیم کی بھی احتال ہے کہ حضور علی ہے کہ یا بعد میں آتھ کے علاوہ ذائفر کے جاہے پڑھی ہوں کی فی صفر سے جابر کے قول سے تا بت نہیں ہوتی۔ حضور علی ہے کہ اللہ میں اس کے علاوہ ذائفر کے جاہے پڑھی ہوں کی فی صفر سے جابر کے قول سے تا بت نہیں ہوتی۔

کے علاوہ ازیں حفرت جا برصرف ایک دائے گا واقعہ اوروہ بھی اپنے علم کے مطابق بیان کررہے ہوں اس میں بقیہ دوراتوں میں بیس عدد رکعات تربیوں کے گئی اس کے بید علم کے بید عرض ہے کہ بید سرے سے نہیں ہے۔ کسی کا دشت نے اس کو جد عرض ہے کہ بید سرے کی کا دشت نے اس کو میں کہا۔ اس کی سند شن بھی بینی ہو وہ مکر الحد برے تھا۔

میں کہا۔ اس کی سند شن بھی بینی بن جاربیہ ہے جس کے متعلق ہم میز ان الاعتدال نے قبل کر بھیے ہیں کہ وہ مکر الحد برے تھا۔

میں کہا یہ شہر کہ علا مدذ ہی نے اس کی سند کو وسط کہا ہے ہرگڑ اس کی صحت کی دلیل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وسط اس می کسی ویک انتہاں سے کہ وسط اس میں موسی اس کا درمیا نی مراد ہو سکتا ہے اس کی سند کو وسط کی اوراس میں گئی افتال ہیں۔ صحت و اس منطق سب کا درمیا نی مراد ہو سکتا ہے اس کی سند کی اس کی مراد ہو سکتا ہے اس کی سند کی اس کی سند کی اس کی اس محت و سند کی مسال کی مراد ہو سکتا ہے اس کی سند کی سند کی اس کی سند کی اس کی سند کی سند کی سند کی اس کی سند کی اس کی سند کی اس کی سند کی سند کی اس کی سند کی اس کی سند کی

کیکن پیسی بن جاربہ کے حق میں خودعلائمہ ذہبی کا سے منکر الحدیث ہونے کوئٹل کرنا اس بات کی روثن دلیل ہے کہ لفظ وسط سے ان کی مراد درمیا شدرجہ کی ضعیف ہے۔

اسمقام پر بہ کہنا کے علامہ ایک جمر کے الترام کیا ہے کہ فٹی الباری بھی کوئی اسی حدیث نیس لائی جائے گی جو سے یا صن کے دیجہ سے کم بواور چونکہ علر میں اور بڑن پر وری ہے۔
سے کم بواور چونکہ علر میں جا بر کٹی الباری بھی موجود ہاں لئے وہ سی نیس و حسن شرور ہوگی انتہائی ابلہ فر ہیں اور فن پر وری ہے۔
جی اتنی یا سے تو تا بل تبول ہو سکتی تھی کہ فٹی الباری کی اکثر ویشٹر روایا سے یاوہ احاد ہے جن کے راویوں پر ائمہ جرح واقعد بل کی جرح کتب بتی میں سے جی سے مام رح تبین سے کا والوں پر ائمہ جرح واقعد بل کی جرح کتب بتی حد ہیں مصرح تبین سے یا حسن جی گئی تھی الباطلاق اس کی ہر روایت پر مہر تقد بی فیر سے تا میں بھی کے باحد ہو جداس کی صدیرے کو تھی الباطلاق اس کی ہر روایت پر مہر تقد بی فیرت کرد بتا اور ائمہ صدیرے کی جرح شدید کے باوجود اس کی صدیرے کو تھی احد تر اور جا کی اٹل علم کے زود کی سے تبین ہو سکتا۔

ان جرات برائی کے شارح ہیں۔ خود امام بخاری ارشاد قرماتے ہیں کہ بن نے الترام کیا ہے کہ بخاری بیل موائے سے صدیح صدیت کے ولی فیرضیح روایت وافل نہ کرول گالیکن اس کے باوجود اس بی بھی بھٹ اسی روایات موجود ہیں جو سیح تین ۔ اگر چران کاوجود تا در ہے ہی وجد ہیں جو سیح تین مراق اللہ جو ان کاوجود تا در ہے ہی وجد ہیں جو سیح تین المراک تا اول میں اار ہے ہی وجد ہے کہ شار صن کو امام بخاری وحمد الشرطید کے اس قول کی تا ویل کرنی پڑی ہے۔ و کیمنے مقد مدائے المراک تا اول میں است ما وظائن جرنے علاوہ فووی کا کلام فیل کے اس ملا افیحمل قولة ما ادخلت فی المجامع الله من صنع ای مما سفت استادة والله تعالی اعلم الله کلامة

کرد یاجائے سوائے نادر (عدیثوں) کے۔

ہم جرت ہے کہ جولوگ تو یتی تو اور پڑھی صدیت کو موقو ف کھتے ہیں ان کے نزد یک صدیت جا پڑھن فتح الباری میں درج ہو جانے کی وجہ ہے کہ گار کا محت مدین کے داوی پر اٹل نفقہ ونظر ائد صدیت کی جرح شدید موجود ہے جیسا کہ ہم تفصیل سے نقل کر چکے ہیں جس طرح ڈویٹا ہوا آ دمی بھکے کا مہارا تلاش کرتا ہے الکل ای طرح فیر مقلدین عدیت جا یہ کے فتح الباری میں آ جانے کو دلیل محت قراردے دہے ہیں۔ بہر حال یقول محت عدیث کے دلائل میں ایک شاعرارا ضافہ۔

جئے اس کے بعد ریوش کرنا بھی ضروری ہے کہ غیر مقلدین بعض علاء احتاف و شوافع کے اقو اللّ بھی کی گیا کرتے ہیں کہ علامہ بینی اور علامہ ان کی اور اور علامہ ان جررتم ہم اللہ تعالی نے عمد ہ القاری فنج البادی نصب اگرا مید فغیرہ میں حدیث جاررضی اللہ تعالی عنہ سے رمضان شریف کی تین راتوں کی نماز کا آئے مدر کھت ہوتا علیا ہے۔

جڑ اس کاجواب بیہ کہ کئی امر جہل گاتھیں اور جی عمیم کے بیان میں فقہا تحد ثین کا کوئی روایت لانا اس امر کومنتازم نہیں کہ ان کے بیان میں متعدد کے بزد یک اس روایت کا مام محل کے بیان میں متعدد روایات وارد کردیت میں۔ اس کو ایک اس کو ایک اس میں متعدد روایات وارد کردیتے ہیں۔ اس طرح فقہا کرام ایک منتلہ کے متعلق بعض اقوال لئے تے ہیں مگر ان روایات واقوال کا مضمون کسی علت کے باعث واجب القبول تیں ہوتا۔

🖈 اگرچہ اٹل علم کے لئے یہ بات حمایتی بیان جیس مگر اتمام جمت کے لئے اس کی دلیل میں غیر مقلدین کے بیشوا اور مقتر اعلامہ

شوكاتى كاتول بيش كرتا بول يوشل الاوطاري اكل مديث كتحت مرقوم بين واحا العدد المثابت عنه صلى الله عليه وسلم يؤيد فى صلاته فى رمضان فاخرج البخارى وغيرة عن عائشة انها قالت ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان و لا فى غيره على احدى عشرة ركعة فاخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث جابر انه صلى الله عليه والله وسلم صلى بهم ثمان ركعات ثم اوتر. "مل الاوطاري الاصلاح مدى الله المالية والله وسلم صلى بهم ثمان ركعات ثم اوتر. "مل الاوطاري الاسلام مدى الله المالية والله وسلم صلى الله المسلم الملكة المالية والله وسلم صلى الملكة والمالية المالية والله وسلم صلى الملكة والملكة والله وسلم صلى الملكة والله والله والله والله وسلم صلى الملكة والله و

الله علامہ وکائی فرماتے ہیں کرسول اللہ علیہ کی صلو قرمضان کے معالی جود جسور علیہ کا بت ہے وہ حضرت عائشہ کی اس صدیت میں ہے جے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرمائی ہیں کرسول اللہ علیہ رمضان اور فیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نیس پڑھا ہیں اللہ علیہ نے میں معالیہ کی سے معالیہ کی سے دوایت کیا ہے کرسول اللہ علیہ نے صحابہ کرام کو آٹھ رکھیں پڑھا ہیں اور پھر وقر پڑھے۔ اس کے بعد علامہ وکائی نے بیش کی ہیں رکعت والی عدیث نقل کی پھر فرمایا دو المسلوة فیه دو المسلول ان المدی دلت علیه احادیث الباب و ما یشابهها و هو مشروعیة القیام فی دمضان و الصلوة فیه جسماعة و فرادی فقصر الصلوة المسمات باالتو اویح علی عدد معین و تخصیص الفرادة مخصوصة لم یر د به مستقد الله من نے کہا کہ الاوطاری ۲۲ میں مصرف المسلول الله علیہ المسلول الم الاوطاری ۲۲ میں الله علیہ المسلول الله الاوطاری ۲۲ میں مصرف المسلول الله الله علیہ المسلول الله المسلول الله المسلول الله المسلول الله المسلول الله المسلولة المسلول الله المسلول الله المسلول الله المسلولة المسلول الله المسلولة المسلول الله المسلولة ا

الله بصیرت سے بیام خفی تبین کے حضرات انگر جھیدین خصوصاً انگه اربعہ رضی اللہ تضافی عنبم الجمعین علم وفضل ، تفویل وطہارت اور انابت الی اللہ کے اس بلند مقام پر فائز ہیں جس کا تصوراس زمانے ہیں کئی بڑے سے بڑے الل علم اور تنقی کے متعلق بھی تہیں کیا جا سکتا

اوراس میں بھی شک نہیں کہان ائمہ کرام کا سیح مسلک وہی تھا جس پر ان کے جانشین اور ان کے بعد ان کے جمہور مقلدین وتتبعین عمل

ا سے جلیل القدر خیارا مت انکہ اعلام کامبارک گروہ در حقیقت مسلمانوں کاوہ طاکقہ مقدسہ جے جمیع بھوائے آپئے کریمہ «فَلَوْ لَا نَـفَـرَ مِـنُ كُـلِّ فِرُقَةٍ مِّنَّهُمْ طَانِفَةٌ لِيَنَفَقُهُوا فِي اللِّينِ وَلِيُنَافِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَّيْهِمْ لَمَلَّهُمْ يَكُحُذُّرُونَ. " ثمام امت مسلمه كى قيادت وسيادت كاشرف حاصل باوران ائمه بدى كي عليدين ومقلدين كى جماعت مسلمانان عالم كاوه سواد اعظم برس كا مُرْبِ ومسلك آيت كرير "وَيَتْبِعُ غَيْوَ مَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَكَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَمَاءَ تُ مَصِيُوّا. "كادوثَى شاماد نجات اورمعیا رصدافت ہے اوران کے راستے کے آگر اف موجب ضلالت وغوائت اور جہنم رسید ہونے کایا عث ہے۔ 🖈 کیکن شرفی و البالد و طاکفه تقیره کے معدود بے جندا فراد ہر زمانے میں اللہ تعالی کے ان مقدس اور محبوب بندوں کو از راہ عناد ہدف تيرملامت بنائت رب بين جنانچهاب بحى غيرمقلدين كاگروه قليل عفرات جمتيدين انكه اربع خصوصاً امام الانكير سيديا امام اعظم ابوعنيفه رضی اللہ تعالی عنہ وعنیم اجھیں اور ان کے مقلدین و مجھین کے حق میں زبان طعن دراز کررہا ہے۔ بھی انتیل اہل رائے کہاجاتا ہے بھی ان کے مسائل نم بدید کوا حادیث صححہ کے خلاف قرارد ہے کرانہیں مطعون کیا جاتا ہے اور کہا او قات یہ کہدد یا جاتا ہے کہان کے استدلال کی

بنيادا حاديث ضعيفه اوراقو ال مرجوحه بين-ان مرواقد بیا کے کان معترض کے آئی تک ان ائمہ ملی کے اصول کوئیں سمجھا۔ کاش بیلوگ تعصب سے دوررہ کران کے قواعد مذ بهب اورام والمراكب التدكال كو مجد ليح توشايداس دريده ديني كى جرأت ندكرتيم السمخفر رسائي من اتن كنجائش نبيس كه بهم ان تمام امور پر تغصیلی بحث کریں۔ البتة صرف ایک امر کوا خضار کے ساتھ بیان کرتے ہیں اوروہ ریکہ سیدیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے کی الی حدیث سے استد لال جس کیا جوان کی نظر میں ضعیف ہواوراس کی تقویت دیگرا حادیث یا اتو الی محکولا ان کے اعمال یا الل علم كے تعامل ياكى دوسرى دليل شرى سے نہ ہوگئ ہو اور تحدثين كرام اس پر شنق بيں كرد مد وائ صعيف طريق ندكورہ مس سے كى طريقة سے مؤيد ومعتمد بوجائ وووقا بل احتجاج ہے۔ كما لا يعنفي على من لة ادني معرفة في فن البحد بيك

🖈 یاب تراوی میں رسول اللہ علق کا دمضان گر کیف میں بیس رکعت تر اور کی پڑھنا اگر چہ بسند ضعیف ثابت ہے لیکن چونکہ اس کا مضمون تعامل صحابه اوزاق ال علماءاورجمهورامت كے تو افق سے مؤید ہو چکاہے اس لئے اس سے دلیل لانا اصول محدثین كے موافق سمج اوردرست ہے ملکہ بیل و بہال تک عرض کروں گا کہیں رکعت تر اوت کی صدیرے مرفوع ندکور کے تابت الاصل اورمتدل بدہونے کا قول کرنا ضروری ہے۔ ورندان تمام صحابہ سلف مسالتین ائمہ چہتدین اور جمہورعلما عامت مسلمہ کوسنت نبوی کے تحالفین بیس ٹار کرنا پڑے گا جن کاعمل اس عدیت کے مطابق ہونا فیر مقلدین کے نزد کیے بھی مسلم ہے۔

الله على المناد رصحت مدين موقو في المن قوض استاد رضعف مديث كامار كوكر بوسكا بم ماكل المناد الشعليه موضوعات كيرص ١٥ المن الامرضوع على مقام الاستاد لتجويز العقل ان يحدون المصحيح في مقام الاستاد لتجويز العقل ان يحدون المصحيح في نفس الامر ضعيفا او موضوعا والموضوع صخيحا مرقوعا الا الحديث المتواتر فانة في المادة العلم اليقيتي يكون مقطوعا ولذا قال الزركشي مين قولنا لم يصح وقولنا موضوع بون بين فان الوضع المات الكذب وقولنا لم يصح انما هو الجارعن عدم الثبوت ولا يلزم منه اثبات العدم."

ہے۔ اٹل علم کے نزد کیا تو بیامر بھی قابل انکارٹیس ہوسکتا کہ بھیرت کا ملد کھنے والے علیائے راتھین کمی حدیث کے موضوع اور غیر موضوع ہونے کی معرفت حاصل کرنے کے لئے سند کھتاج نہیں ہوتے۔

سند پر شوت و وضع کلد الکل -

و كم المعرفة ويتها عنده ويتبوغ ويتباركة المعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة المعرفة من المعرفة ويتبركة المعرفة المعرفة والمعرفة عالم والمعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة المعرفة والمعرفة المعرفة ال

🖈 ابن قیم جوزیدے دریافت کیا گیا کیاریمکن ہے کہ صدیث موضوع کو کی ضابطہ کے ساتھ معلوم کرلیاجائے اس کے بغیر کہاس کی

سند میں نظر کی جائے تو انہوں نے جواب دیا کرریا کی عظیم الثان سوال ہے۔ سندد کیمے بغیر کسی حدیث کے موضوع ہونے کو وہی شخص جان سکتا ہے جومعرفت سنن صححہ کے بلند مقام پر فائز ہواور سنن صححہ کی معرفت اس کے گوشت اورخون کے ساتھ تخلوط ہوگئی ہواورا سے ان كى معرفت ميں عظيم ملكه بيدا بوگيا بواورمعرفت منن وآتارومعرفت سيرت وخصلت رسول الله علي في شريد عاصل بو چکا ہواور حضور علی الحرام و نمی ، اخبار ودعوت ،حب کراہت اور امت مرحومہ کے لئے احکام شروع کے الحالی تمام امور ش حضور علیقہ کی سیرت وخصلت مبارکہ سے بوری طرح واقف ہواوراس کو بہتیں ہوا کی پورٹائے کہ کویا وہ صحابہ کرام کی معیت میں می كريم علية كى ذات مقدر ك ماتها خسّاط كال ركمتا وقبل عيا أدى مضور علية كاحوال اوركلام مبارك اورتمام اقوال و احوال مبارك كوي معنى يس بيجان سكتاب والمن الرائع مجيسكا ب كون ى جيزول كم متعلق حضور علف كافردينا جا رئ باوركون ى چے وال سے خبر دینا جن وال میں جا رہوں۔ ساموراس قبل سے ہیں جے ذکور دبالا اوصاف سے متصف ہونے والے علماء رائض و کالمین کے سواکو کی دوسر اقتص نہیں جان سکا اور برمتو م کی اپنے تائے کے ساتھ بھی ثنان ہوتی ہے۔ ہنت الی صورت میں اگر امام اعظم جیسااہل بھیرت انسان دلائل وقر ائن کی روشنی میں جن کہا طال کے متاز کر کے حق کوقبول کر لے
اور باطل سے کنارہ کر لے تو کیاوہ کمی ذی شعور کے زد کی متحق طعن ہو سکا ہے۔ 🖈 بنابریں اگر بفرض محال برتسلیم بی کرایا جا ہے کہا اور تعلقہ رکھی اللہ تعالی عنہ کے بعض مسائل ففہیہ سیجے عدیثوں کے خلاف ضعیف صدیثوں پرمبنی ہیں تو کیا ہیں کی اور الدو العادیث جو تعدیثین کے مزد کیے سطح الاسناد ہیں۔ امام ابو عنیفەرضی اللہ تعالی عنه کی نگاہ بصيرت مين نصوص قل البيرينوله الصحابه كرام يقعال الل علم وديكر د لأل شرعيه كي موجود كي مين في الواقع غير محيح اورنا قابل احتجاج بهول على ہٰذ االقیاس جن احادیث کوئد میں نے اپٹے مقر رکردہ معیار کے مطابق ضعیف اوریا قابل احتجاج قراردیا ہے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصول ومعیار کے موافق وواحادیث فی الواقع سے اور قامل احتجاج ہول طراس بیان سے بیرنہ بھیلیا جا موراک کار سے از کی عظم الاسناد ب معنى ب\_ اسناد كامتعمد كذب وافتر اءاوروضع احاديث كطوفان كوروكنا إدرا تعزيا مهال وكريب كى رابول كو بندكرنا ہے نہ رید کداسناد کے سامنے تمام دلاک قرآنہ دیاور قرائن وٹو ابد ضلعر کو ہیں پڑے لیال کر آم وفراست کو بھی یا لائے طاق رکھ دیا جائے۔ الم المحت وعدم جيت حديث يس مند كے علاو و تول و دول المحيد سے بياز موجانا كى طرح جائز نيس موسكا۔ روايت كودرايت ے ساتھ محوظ نہ رکھنا انتہائی باد انی اور جے معافت کی دلیل ہے۔ المحمد المراجي المراجر و احاديث بعض محدثين كرزديك مح بين اور بعض كرزديك فيرضح و العطرح بالمارواة حدیث بعض ارباب نفذ ونظر کی رائے میں مجروح اور غیر ثفتہ ہیں اور بعض کے نزد کیے معدل و ثفتہ کین اس اختلاف رائے کی وجہ سے کسی ا یک کوبھی موردِ الزام قرارنہیں دیا جاتا۔ خداجانے امام ابو حذیفہ رضی اللہ تحالی عنہ نے معترضین کا کیا بگاڑا ہے کہ بہلوگ ان کے حق میں طعن وشنع سے باز جیس آئے۔

مقابله نہیں کرسکتیں اور میکا مام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ خود تا لیجی اور کیارتا بھین کے دور بیس ہونے کی وجہ سے عہد رسمالت سے بہت قریب

ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سند حضور رسالت مآب عظی کی تک پینچے میں جارواسطوں سے متجاوز نہیں ہوتی اور

ا کثر و بیشتر صرف دوداسطوں (ایک تا بعی اور ایک صحابی) ہے آپ کی سندر سول اللہ علی تک بھی جاتی ہے۔ طاہر ہے کہ تا بعین کادور مشہودلہ بالخیر ہاس لئے ان کی اکثریت تقدے اور صافی کے تقدیونے میں او آج تک کی نے کام بی جیس کیا۔ "المصحابة کلهم عهدول فسي الموواية"اس لئة امام الوحنية رحمة الله عليه كي اسانيه وروايات كضعيف اورنا قابل احتجاج كهنا كويا آم فماب كامنه حيرانا ہے۔ اللہ تیات بخاری کے مقابلے میں ثانیات بلکہ واحدانیات ابو صنیفہ کونظرا عدا زکر دیناد نیا میں بھمان حق کی بدر کی سال ہے۔ اب ہمامام ابو عنیف رحمۃ اللہ علیہ کی چنداسانید پیش کرتے ہیں جن سے ناظر این کرائم کو بھارے بیان کی تقد بتی ہوجائے گ۔ اسانيد امام اعظم ابو هنيفه رضى الِله تِعالَىٰ عنهُ

(1) روای اب و حنیفة عن حِمادِ عِن اِبر العیم النخعی عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال کان رسول الله

صلى الله عليه وسلم يعلمنا معشر الصحابة الاستخارة. (شرح مندامام اعظم ٩٠)

(٢) رواى ابدو حنيفة عن عمادعن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهُ قال ان الله تعالى يكتب للانسان الدرجة العليا في الجنة. (الديئ مُرح معرم م) ما الله

 (۳) رواى ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود بن يزيّلة إن عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. (الحديث ترح متدم ٥) را/

(٣) رواى ابو حنيفة عن عطاء إن يستار عن أبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهاى عن بيع الولاء.

(ص٤ واشرح ميما) [[( ا

(۵) رواى ابو حنيفة عن عطاء ابن يسار عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

الله وملئكته يصلون على اللين يصلون الصفوف ولا يقطعوها. (ص١٠٠ المرحمة) (على الله وملئكته يصلون على اللين يصلون الصفوف ولا يقطعوها. (ص١٠٠) (٢) رواى ابو حنيفة عن الزهرى عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنجم وهو صائم. (ص١٠٠)

 (2) رواى ابو حنيفة عطاء عن ابى هريرة قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلنسوة بيضاء شامية. (ص ۷۷ نثر ح مند)

- (٨) رواى ابو حنيفة عن عطية بن سعد الكوفي عن ابي سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله الله الله الله المناس. (١٣٣٥ شرح مند)
- (9) رواى ابنو حنينفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر اول الليل. مسخطة الشيطان. الحديث (ص١٥ المرحمة)
- (١٠) رواى ابو حتيفة عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على

## كل مسلم. (الديث ص٨٥ ١٨ بمثر حمته)

(١١) رواى ابو حنيفة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. (١٨٥٠) شرحمند)

امانید فدکوره پیل سحابہ کرام کے علاوہ دیگرروا ق کی تو ثیق کتب معتبرہ سے پیش کرتا ہوں کیونکہ سجابی کرام کے تعادل اور اُقتہ ہونے پیل تمام امت مسلم متعق ہے۔ (۱) عطا ابن یساد ..... ثقة فاضل. تقریب التھا ہے۔

- (٢) محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهره بن كلاب القرشي الزهري وكليته أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته واتقانه وثبته وهو من رؤس الطبقة الرابعة. (تقريب التهذيب ص ٢٤٠)
- (٣) حماد دبن ابي سليمان كِتُحتر قوم عقال معمر ما رايت افقة من هؤلاء الزهري وحماد وقنادة وقال بقية قلت لشعبة حماد بن ابي سليمان قال كان صدوق اللسان. (تهويب التهذيب ٢٣٥)
  - (٣) ابراهيم بن سويد النخعي قال العجلي ثقفا والكرة ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب آول ١٢٤)
- (a) علقمه قال اسخق بن متصور عن أبن معين ثقة وقال ابن المديتي اعلم الناس بعبد الله علقمة والاسود و عبيدة والحارث (المنديب الميديب ج المعمم م ٢٧١)
  - (۲) عطيه وكان ثقة ان شاء الله تعالى ولة احاديث صالحة. (تهذيب الهذيب ج بفتم ٢٢٢)
- (2) عبد الله بن ديسار قال صالح بن احمد عن ابيه ثقة مستقيم الحديث وقال ابن معيل و أبو زرعة و ابو حاتم ومحمد بن سعدو النسائي ثقة. (تهذيب التهذيب ع بتجم ٢٠٢٥) 🔻 🎶
- (٨) اسود بن يزيد قال ابو طالب عن احمد ثقة من اهل الخير وقال اسخق عن يحيلي ثقة وقال ابن سعد كان ثقة ولة احاديث صالحة. (تهذيب التديب الول المهم)
- 🖈 اس مقام پر دویا تیں خاص طور پر کموظار میں ایک بید کہ معاصرہ کا معدنہ مطلقاً سائے پرمحمول ہوتا ہے اورا مام اعظم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالى عندى ما قات السياسية مشائح سے باشر فابت بالنداآب كى اسانيد من عنعند يقينا ساع رجمول ب-
- 🛠 دومری بیرکہ بقول علامہ ابن جرعسقلانی امام ابو عنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے سحابہ کرام کی ایک بھاعت کو پایا ہے اور ابن سعد نے بهندمعتبر روابیت کیا که امام ابو حقیقه رضی الله تعالی عند فے حضرت انس بن ما لک صحافی رسول الله عظیفة کود یکھا۔ اس وقت وہال کے شهررول میں حضرت انس کے علاوہ بھی متعدد صحابہ کرام بتید حیات تھے اور ابن جمر کمی نے شرح مفکلو ہیں فرمایا کہ امام اعظم ابو عنیفہ رضی

الله تعالی عند نے آٹھ صحابہ کرام کو پایا جن میں صفرت عبداللہ بن ابی او فی ، صفرت بہل بن سعید، حضرت ابوالطفیل بھی شامل ہیں۔ حضرت انس کے زمانہ میں امام اعظم ابو حفیفہ رضی الله تعالی عنہ کی عمر کم از کم فودس سال تھی۔ مذکورہ بالادونوں یا توں کے ذیل میں جو پچھ عرض کیا گیاوہ شرح مندامام اعظم لملائلی القاری ص ۱۲۸۴ اورص ۲۸۵ سے حقول ہے۔

اسکے بعد میر عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عند کی اسانید کے اس الفظم سے حسب ذیل امور واضح ہیں۔

ا۔ امام اعظم ابو حنیفد رضی اللہ عنہ خود بادوا سط بھی محالی ہے روایت کرتے ہیں آگر چہوہ روایات ہم تک ثافہ ونادر بی پنجی ہوں۔ ۲۔ امام اعظم اور محالی کے درمیان تین واسطے بیل اور اکثر ویشتر صرف ایک یادو۔

۳۔ امام صاحب کی سندنی دہ سے ذیادہ جارواسطوں سے رسول اللہ عظیمہ تک پہنچی ہے اور اگر امام صاحب خود صحافی سے روایت کریں آو ظاہر ہے کہ امام صاحب اور رسول اللہ عظیمہ کے درمیان ایک بی واسط ہوتا ہے۔

اری او طاہر ہے کہ امام صاحب اور رسول اللہ عظافہ کے درمیان ایک بی واسط ہوتا ہے۔ ۲- امام صاحب کے مشارکے رواق صدیرے نہایت افضل ولقد بہترین تغییداوراعلیٰ درجہ کی روابید کے مشامکے ہیں۔

۵۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے عام رواق حدیث خصوصاً حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت و فقاہت اس واقعہ سے بہت زیادہ روثن ہوجاتی ہے جسے حضرت ابی عیمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتے بیان فر مایا اور صاحب فتح القدیر امام بن جام ودیگر مخفقین کرام نے اسے نقل کیا ہے۔ ملاحظہ فر مائے فتح القدیم مطبوع العرب اول ص ۲۷۰

وذلك انبة اجتمعه مع الاوراعي يمكة في دار الحناطين كما حكى ابن عبينة قال الاوراعي مابالكم لا ترفعون عند الركوع والرقع منه فقال لاجل انة لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في فقال الاوراعي كيف لم يصح وقد حدثنى الزهري عن سائم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع بديه اذا افتتح الصلوة وعند الركوع وعند الرفع منه فقال ابو حنيفة حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع بديه الاعتد افتتاح الصلوة ثم لا يعود لفي، من ذلك فقال الاوراعي احدثك عن الزهري وكان النبي عن سائم عن ابيه وتقول حدثني حماد عن ابراهيم فقال ابو حنيفة كان حماد افقه من الزهري وكان ابراهيم افقه من سائم وعلقمة ليس بدون عن ابن عمر في الفقة وان كان لابن عمر صحبة ولة فضل صحبة فالاسود لة فضل كثير وعبد الله فعبد الله فرجح بفقه الرواة كما رجح الاوراعي بعلوا الاستاد وهو المذهب المنصور عندنا انتظى

ظلاصدور جمر: وه واقتری بے کوانام ابو عنیفرا مام اوزاعی کے ساتھ کد معظمہ میں خشور فردوں کی حولی میں جمع ہوئے۔ جیسا کہ ابن عید نے بیان کیا ہے۔ امام اوزاعی کمنے گئے آپ لوگوں کا کیا حال ہے کدرکوع کرتے اور رکوع ہے اٹھتے ہوئے آپ رفع یدین خیس کرتے ۔ امام ابو حنیف نے جواب دیا ہم رفع یدین اس کے نیس کرتے کراس بارہ میں رسول اللہ علی ہے کوئی شے مجھے روایت نیس ہوئی۔ امام اوزاعی نے فرمایا کیے مجھے نیس ہوئی ، حالاتکہ جھے سے زہری نے حدیث بیان کی اور زہری نے سالم سے اور سالم نے اپ والد ماجد حضر سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کر رسول اللہ علی نظر وع فرماتے وقت رفع یدین فرماتے تھے اور اک

طرح رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ اس کے جواب میں امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہم سے تماد نے حدیث بیان فر مائی۔ حماد نے اہر اہیم تخفی سے اور اہر اہیم تخفی نے علقمہ اور اسود سے اور ان دونوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کرسول اللہ علی صرف نماز شروع فرماتے وقت رفع بدین فرماتے تھے۔ پھراس کے بعد اس سے کسی شے کے لئے رفع یدین کا اعادہ نہ فرماتے تھے۔ امام اوزاعی نے فرمایا میں آپ سے وہ حدیث بیان کررہاہوں جوبطم بی مربری عن سالم عن عبداللہ بن عمر مروی ہاورآ پیرے سامنے وہ عدیت پیش کررہے ہیں جوبطریق حداث الواجیم دوایت ہے۔ امام ابو عنیف نے فرمایا ، حمادز ہری ے زیادہ فقیہ تنے اور ابرا ہیم تختی کوسا کم سے کہیں زیادہ فقا ہے حاصل تھی اور عاقمہ فقہ میں ابن عمر سے تم نیس اگر چے عبداللہ بن عمر کو صحابیت کا شرف حاصل ہے ان کی صحابیت نعنیات مسلم ، گرامود کے لئے بھی فضل کثیر نابت ہے اور عبد اللہ بن مسعود کا کیا کہنا وہ تو عبد اللہ بن مسعود بیں جوعبادلہ جہارفریں سے اصل بیں۔ امام ابو عنیفہ نے میہ جواب دے کرفقدروا ہے ساتھوا پی عدیث کورائ کردیا جیسا کہ امام اوزاعی فی علواسناد کیماتھوا بی صدیرے کورائ کیا تھا اور جارے نزد کیفتر روا ق کے ساتھ صدیرے کارائے ہوتا جی پیری سے الم العدكفاييشر مداييش محمرة م إوراس من سالفاظ بن وفسكت الإوزاعلي المحمي بالم ماحب في الى عديث كير جي فقدرواة كراته فابت كي وامام اوزاعي خاموش مو كير الماحظ في الية حاول اعلامطبوع معر-🖈 رہا بیام کہ بعض مخفقین نے امام ابو حذیفہ اور ان کے بھی روا ہر جرح کی ہے تو اس کا مخفر جواب بیہے کہ جس جرح کی بنیا دمخض تعصب ہواس کاوزن اہل انصاف کے بزد لیک پر کاہ کے برابر بھی وقعت بیس رکھتا۔ متعصبین کے ہاتھوں سے تو کوئی بڑے سے براجلیل القدرامام اور عديث في الك محقوظ ين ربايج كى كوجى معتر شعافية - امام بخارى وحمة القدعليدى جلافت شان سب كزو يكمسلم ب مگران کی صحیح بخاری کے راویوں کو بھر ورح کتے بغیر نہیں چھوڑا گیا۔ یقین نہوتو ایک مختصر سانقشہ اس کا بھی ملاحظ ہو۔

- (۱) احمد بن بغیر الکوفی ایو بکر مولی عمروین حریث المخزومی "قال النسائی لیس بذارات القوی وقال عنمان الدارمی متروك"
  - (۲) احمد بن شبیب بن سعید الحبطی "6ل ابو الفتح الازدی منکر الحکید شقدمه فتح الباری ج ۲ ص ۱۲
- (۳) احمد بن عاصم البلخي "اقل ابوحانم الرازي مجهول (قلت) روى عنه البخاري حديثًا واحدًا في كتاب
   الرقاق وهو في رواية المستملي وحده\_ مقدمه فتح الباري ج ۲ ص ۱۱۳
- (٣) استماعيل بن ابن اويس عبد الله بن عبد الله بن اويس بن مالك بن ابن عامر الاصبحى روى له الياقون سوى النسائي فانه اطلق القول بضغه وروى عن سلمة بن شبيب ماتوجب بلزح روايته واختلف فيه قول ابن معين فقال مرة لاياس به وقال مرة ضعيف وقال مرة كانه يسرق الحديث هو
- (٥) اسيد بن زيد الجمال قال النمائي متروك وقال ابن معين حليث باحاديث كيذب و ضخه الفار قطبي، وقال ابن على لا يتابع على روايته، وقال ابن حيان يروى عن الثقات المناكير ويسرق الحليث، وقال البزار احتمل حليثه مع شيعية شفيفة فيه، وقال ابو حاتم رايتهم يتكلمون فيه، قلت لم ارلا حدفيه توثيقًا وص ١١٤
- (۱) اوس بن عبد الله الربعي ابو الجوزاء ذكره ابن على في الكامل و حكى عن البخارى انه قال في استاده نظر و بختلفون فيه ثم شرح ابن على مراد البخارى فقال بريد انه لويسمع من مثل ابن مسعود و عاشلة وغيرهما لاته ضعيف عنلة قلت اخرج البخارى له حليتًا واحلًا من روايته

عن ابن عباس قال كان اللات رجالالف السويق وروى له الباقون (ص ١٤ اج ١)

(2) زكريا بن يحيني بن عمر بن حصين بن حميد بن منهب الطائي ابو السكين من شيوخ البخاري تكلم فيه الغار قطي فقال مرة ليس بالقوى وقال مرة منروك وقال الحاكم يخطني في احاديث وقال الخطيب تقار (ص ١٢٨) مقدمه فتح الباري ج٢

(٨) سلمة بن رجاء التميمي ابو عبد الرحمن الكوفي قال ابن معين ليس بشيء وضعفه التماثي (ص ١٣١، ج٢)

(٩) عبد ربه بن نافع الكناني ابو شهاب الخياط الكوفي نزيل المنائن قال يعقوب بن شبية تكلمو في حفظه وقال النهراني ليس بالقوى (ص

(۱۰) يحينى بىن ابى زكريا الغسانى الواسطى ابو مروان ضعة ابو داؤد وقال ابن معين لا اعرف حالة وقال ابو حاتم ليس بالمشهور وبالغ ابن حيان فقال لا تجوز الرواية عنة رفقت اخرج له البخارى حليقًا واحلًا عن هشام عن ابيه عن عائشة فى الهلية وقد توبع عليه عنده (ص ١١١، ج

(١١) الحرث بن عبيد ابو قدامه مشهور بكنيته وباسمه ضعفة ابن معين

(۱۲) - الحرب بن عمير المكي اصلة من اليصرة ولقه الجمهور وشذلازدي فضعفة وتبعه الحاكم وبالغ ابن حبان فقال ان اخاذيته موضوعة وليس له في الصحيح سوى موضع واحد في او اخر الحج الخ (ص ۱۷٦ ج ۲)

اس میں شک نیس کہ بعض محد ثین نے ان کی تو ثیق بھی کی ہے اور عارے زد کید وہ تو ثیقی بالکیر ما قطا الا مقبار انہیں مگر ان غیر مقلدین پر بخت تجب اورافسوں ہے جو سیح بخاری کے بحر وح روا ق کو معتر نیس مانے جی مگر انام ابو تعنیف رسی اللہ تعالی عنہ کی اسمانید اور ان کے فد جب کی مؤید احادیث کے راویوں کے حق میں خفیف جرح اور معلولی کلام کو بھی تو نیق پر مقدم رکھ کر زبان طعن و تشنیح درا زکرتے اور مسلمانوں کے مواد اعظم گروہ احتاف اور جمہو والم میل کھی کی ل آزاری کرتے ہیں۔

MANANA COMMISSO COMMI